



#### ورس قرآن بارگاہ رسالت میں حاضری کے آ داب علامہ ارشد القادری رحمتہ اللہ علیہ (انڈیا)

اِنَ الَّذِيْنَ يُنَا دُوْنَكَ مِنْ ذَمَا إِلْمُحُكِراتِ ٱكْثُرُهُمُّ لَا يَعْتِلُونَ هُ وَلَوْا تَنْهُ مُ مَبَدُوْا حَتَىٰ تَخُدُجُ إِلَيْهِ مُلَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَاللّٰهُ عَفُوْمٌ وَعِيْمٌ هُ

محبوب! جولوگ کمروں کے باہر کھڑ ہے ہوکرآپ کوآ واز دے رہے ہیں ان میں زیادہ ترایعہ ہیں جو (منصب نبوت کے آواب ہے) نابلہ ہیں اگروہ صبر کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تو بیان کے حق میں کہیں پہتر ہوتا۔ اور اللہ دیجنئے والامہریان ہے۔ الحجرات

شان بزول: المجتبة بین - که عین دو پهر کے دفت بہتا بشیدائیوں کاایک وفد مهان دوردراز سے ایک قبیلے سے میں اسلام ہونے کا ایک وفد آیا تقارسول اللہ تعلیہ واللہ علیہ وست جن پرست پر شرف بداسلام ہونے کا اضطراب شوق یہاں تک تھینے کا یا تقا۔ جن اونٹوں پر وہ صوار تھے آئییں بھا بھی نہ پائے تھے کہ و ہیں سے کھڑے کھڑے دریا دنت کیا۔ اس کی آخراز مان اس وقت کیال ملیس عے؟ لوگوں نے جواب دیا۔ وہ اپنی کا شاندر جمت بین آرام فرمار ہے ہوں گے۔ اس میں ان استفاق کہ بے تا بی شوق میں وہیں سے شیخے کو د پڑے اور سرکار کے دولت سرائے میں اس کی آواز پر حضور پکی نیندا کھ گئے۔ باہر عرب میں کھڑے ہوگر آواز دینا شروع کیا۔ ان کی آواز پر حضور پکی نیندا کھ گئے۔ باہر انشریف لانے اور آئییں دولت ایمان سے فیض یاب کیا۔

ان کو بے عقل اس لئے فر مایا کرانہوں نے منصب نبوت کے شایان شان حسن اوب کا مظاہرہ نہ کیا کہ عقل حسن اوب کی مقتضی ہے۔ جبیبا کہ بیضا دی جس ہے:

اذ المعقل یقتضی حسن الا دب (تغییر بیضا دی جسم ہے اہ اللہ قرآن کی اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بے ادب بے عقل ہوتا ہے۔ لہذا علما ء دیوبند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور شیعوں نے صحابہ کرام کی شان میں بے اوبی کا مظاہرہ کر کے اپنی بے عقلی پر مہر ہیت کر دی ہے۔ لہذا دیوبندیوں اور شیعوں کو اپنا پیشوا مائے والا بھی براہ کی جا انسان ہے۔ (فقیر قا دری رضوی)

|        |                                                                                                                                                            | manufacture.                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتبر | نام مضمون ومصنف                                                                                                                                            | رثار                                                                                                                    |
| 3      | بارگاہ رسالت میں حاضری کے آواب<br>رئیں التحریر حضرت علامہ ارشد القادر کی (آنڈیا)                                                                           | 1                                                                                                                       |
| 5      | معجر علم غیب کی وجہ سے بہود بول کا ایمان لا نا<br>اعظم ہندحضرت مولانا ابراجیم رضاخان                                                                       | 2                                                                                                                       |
| 8      | اَلْقِلَادَةُ الطَّيّبَتَهُ الْمُرَصَّعَتَهُ<br>(حضرت شير بيشسنت كاايك ناياب رساله)<br>الم الناظرين فاتح ديوبندبت ابوافح مولانا حشت على كعنوى رصتالله عليه | 3                                                                                                                       |
| .53    | طا ہر القاوری کے خلاف قرآن کی فریاد<br>شخ الحدیث والنمیر علام مفتی فضل رسول سیالوی                                                                         | 4                                                                                                                       |
| 68     | ا كافريب آل نحير (قسط سوم)<br>مناظرا سلام ابوالحقائق علامه نلام مرتضى ساقى مجددى                                                                           | 5                                                                                                                       |
| 80     | د بو بندی تلبیسات کا جائزه<br>میثم عباس رضوی                                                                                                               | 6                                                                                                                       |
| 89     | د یوبندی خود بدلتے نہیں کتابوں<br>کوبدل دیتے ہیں۔(قسط 5)                                                                                                   | 7                                                                                                                       |
| 93     | وہابیوں کے تضادات (قسط 5)<br>میشم عباس رضوی                                                                                                                | 8                                                                                                                       |
|        | 3<br>5<br>8<br>53<br>68<br>80                                                                                                                              | بارگاہ رسالت میں حاضری کے آواب  ریس التحرید هنر علی اسلام التا القادر آثار آثاری الله الله الله الله الله الله الله الل |

در ک حدیث

# معجزه علم غیب کی وجہ سے یہود بوں کا اسلام قبول کرنا

حضرت مفراعظم بندمولا ناابرا أيم رضا خال والله عنه والله عنه وعَن صَفُواكَ بِن عَسَال رضى الله عنه وعَن صَفُواكَ بِن عَسَال رضى الله عَنه وَالله عَلَى الله وَعَن صَفُواكَ بِن الله عَسَال رَضِى الله عَنه وَالله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ فَسَالًا وَ عَن تُسْعِ ايَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ لاَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ فَسَالًا وَ عَن تُسْعِ ايَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ لاَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ لاَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الله عَنه الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ لاَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَلا تَوْدو وَلا تَوْتو وَلا تَوْتَو وَلا تَوْتو وَلا توالو الرّبُوا وَلا تَوْتو وَلا توقو وَلا تَوْتو وَلا تَوْتو وَلا تَوْتو وَلا تَوْتو وَلا تَوْتو وَقو وَلا تَوْتو وَقو وَلا تَوْتو وَلا توقو وَلا تَوْتو وَلا تَوْتو وَلا توقو وَلا تَوْتو وَلا تُولو وَلا توقو وَلا تَوْتو وَلا تُولو وَلا تولو وقو وقو وقو وقو وقو و

''صفوان بن عسال رضی اللہ عند نے فرمایا کدا یک یہودی نے اپنے ہمراہی (یہودی) سے کہا کہ ہم کو پہنچاؤاس نبی کی طرف (خدمت میں) تو کہااس کے ہمراہی نے کہ نبی مت کہو کہ وہ من لیس گے کہ یہود مجھے نبی کہتے ہیں تو ان کی چارا تبحیس ہوجا کیں گی غایت سرور دشاد مانی ہے۔ پس آ کے ہر دور سول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من من تو ہو چھا نو باتوں کو (نو آیات بینات کو) تو فرمایا رسول اللہ من اللہ من اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو، (2) نہ چوری کرو (3) نہ زنا کرو۔ (4) ناحق مت کرواور کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو، (2) نہ چوری کرو (3) اور جادو نہ کرو، (7) سودمت کھاؤ (8) اور کورت یا رسا پر تہمت نہ رکھو (9) اور روز جنگ پیٹھ نہ دکھاؤ ۔ اور (10) ہفتہ کے دن صد سے کھاؤ (8) اور کورت یا رسا پر تہمت نہ رکھو (9) اور روز جنگ پیٹھ نہ دکھاؤ ۔ اور (10) ہفتہ کے دن صد سے کھاؤ (8) اور کورت یا رسا پر تہمت نہ رکھو (9) اور روز جنگ پیٹھ نہ دکھاؤ ۔ اور (10) ہفتہ کے دن صد سے خاوز نہ کرواس دن شکار نہ کھیا ۔ بہتر ار سے لیے خاص ہے اے یہود۔

تو يبوديون نے نو (9) باتيں پوچيس جواب ديا كياس كا۔جيسا بم نے نمبر لگا كريتا ديا ہے تو

ابھی اس محفل نورے اُشھے بھی نہ تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خدائے ذوالجلال کی طرف ہے آیت کر بمہ لے کرنازل ہوئے۔ آیت کا مضمون پڑھنے کے بعد بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سلطان کا تنات نے اپنے نائب السطن سے دربار میں حاضری کے آداب سکھانے کیلئے اپنی رعایا کے نام ایک فرمان جاری کیا ہے۔

تشریح ۔ استے منام کا دوران اکت ملاحظہ فریا ہے۔ جی کا منصی فریضہ ہے کہ وہ الوگوں کو خدران اکت ملاحظہ فریا ہے۔ جی کا منصی فریضہ ہے کہ وہ الوگوں کو خدرائ واحد کا پرستار بنائے ۔ ظاہر ہے کہ لوگ کلمہ تو حید کا اشتیاق لے کر پیٹی جو کھٹ تک آئے ان کی بے قراری قطعاً ایک ایسے فرض کے لیے ہے کہ جس کا تعلق منصب نبوت ہے بھی ہے ۔ اس کے لیے آج وہ خود آواز دے رہے ہیں ۔ آواز کے پیچھے مقصد کی ہم آ جنگی ہے کون افکار کرسکتا ہے لیکن اس کے باوجود خدائے کردگار کے تیکن میں موسکتا ۔ دونوں جہاں کا چین جس کے تیکن ہے کا راحت جاں ہے وابستہ ہے ۔ اس کے آرام میں خلل ڈالنے کے معنی سوااس کے اور کیا ہیں ۔ کہ پوری کا ننات کی آسائش کو چھیڑو یا جائے ۔

پھروار فیگئی شوق کا پیمطلب بھی ہر گزنہیں ہے۔ کہ آ داب عشق کی اُن حدود سے کوئی تجاوز کر جائے جہاں تنقیص شان کا شبہ ہونے گئے۔

عرب کا ذرہ نواز تہہیں اپنے پہلو میں بٹھالیتا ہے تواس احسان بے پایاں کا شکرادا کروکہ ایک پیکرنور سے خاکساروں کارشتہ ہی کیا؟ اورائیک کمھے کیلئے بھی اسے نہ معولو کہ وہ روئے زمین کا پینج برہی نہیں ہے ۔خدائے ذوالحبلال کامحبوب بھی ہے۔ ان کی بارگاہ کے حاضر باش شیوہ ادب سیکھیں۔

ان کی ہارگاہ کے حاضر ہائی شیوہ ادب پیلھیں۔ پیکر بشری ہے دھو کہ نہ کھا کیں ۔اپنے وفت کاسب سے بڑا داہد (شیطان ) ای تفصیر پر عالم قدس سے نکالا گیا تھا۔فرزندان آ دم کو غفلت سے پھوٹکا نے کیلئے تعویرات الی کی بیے پہلی مثال کافی ہوگی کہ محبوب کے دامن سے مربوط موسے اللیے شداکے ساتھ مجدہ بندگی کا بھی کوئی رشتہ قابل اعتنائییں ہوسکتا۔ كها، جم كواى وية بين كدآب في بين-

اس حدیث سے جہاں علم غیب کا جُوت ہے وہاں ہے ہات بھی ہے کہ بوسد دینا دست و پائے شریف کومستحب ہے مندوب ہے مستحسن ہے۔ تو وہی ایسی تعظیم کو جھکتا بھی ہے جو دل سے معتقد ہوتا ہے نبی کے فضل و کمال کا توان کے اس فضل و کمال کا یہاں یوں اظہار ہوا کہ جو دل میں پوشیدہ ہے اسے بھی جان لیستے ہیں ۔اسے جان کرتو پیروں گر پڑے اور ہاتھوں کو چوم لیا۔

تو تکتہ ہے جوعلم غیب نبی کا منکر ہے۔ وہی ایسی تعظیم کوشرک کہدر ہاہے کیونکہ ان کے دل میں نبی کی عظمت تو نہیں وہ ہوتی جب کہ نبی کے فضل و کمال کا معتقد ہوتا علم غیب نبی پر ایمان ہوتا۔ جب بینہیں تو وہ کیوں قدم نبی چو سے کیوں وست بوی کرئے۔ ہم المحمد لللہ چونکہ ایمان لاتے ہیں فضل نبی پر یوں قدم بوی وست بوی کا شرف حاصل کریں گے قبر میں ، حشر میں۔ بوی کوشر سرے ہیں۔ تو انشا واللہ ان کی قدم بوی وست بوی کا شرف حاصل کریں گے قبر میں ، حشر میں۔ المحمد لللہ ، المحمد للہ ، المحمد لللہ ، المحمد لللہ ، المحمد للہ ، المحمد المحمد للہ ، ال

دیوبندیوں کے شخ الاسلام مولوی حسین احمد مدنی کے نزدیک ہندوؤں کی جماعت کا نگریس میں شرکت فرض ہے مولوی عبدالما جددریا آبادی نے اپنی مرتب کردہ کتاب '' کیم الامت'' میں مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی کے بارے میں لکھاہے کہ '' متواتر اور معتبر ذرائع سے معلوم ہواہے کہ حضرت مولا ناحسین احمدصا حب کا نگریس کی شرکت کوفرض فرماتے ہیں۔'' ( کیم الامت صفحہ 149 مطبوعہ مکتبہ مدینہ، اردوباز ارلا ہور) حضرت شيخ عبدالحق د ہلوی نے اشعة اللمعات میں لکھاہے کہ

"سائلان ده حکم برائے سوال جیسا ساخته و دهم را که مخصوص بایشار است در دل مضمر داشته آمدندو از نه حکم بصریح سوال کردند. پس آلحضرت الله آل نه را ذکر دو دهم را که مضمر داشته بودند بایس عبارت جدا کشف فرمود ازیں جهت بوسه بردست و پائے شریف دادند."

ترجمہ: ''یہودیوں نے نوباتوں کو دریافت کیا۔ ایک بات دل میں پوشیدہ رکھی (کداگر نبی ہیں تو غیب جائے ہوں گے اس کا جواب بھی دیں) تو حضور سرکار دوعالم کا اُٹیٹا نے ان نو (9) باتوں کا جواب بھی دیااور جوان کے دلوں میں پوشیدہ تقی اس کا بھی جواب دے دیا''ازیں جہست بسوسسہ بسر دست و پائے شسریف دادند، (ترجمہ)''اس وجہان یہودنے بوسرلیا حضور کا اُٹیٹا کے باتھوں کا اور قدم شریف کا۔''

قال فقبلا يديه ورجليه

ترجمہ: تو کہا (صفوان رضی اللہ عندنے) لیس یہودیوں نے بوسدلیا ہردو ہاتھ کا اور ہر دو پائے ٹریف کا۔

قالا نشهد انك نبي-

کہا(ان دونوں نے) ہم گوائی دیتے ہیں کہ نی ہیں۔(دانائے غیوب ہیں) یعنی دانستیہ و شناختیہ تدرایہ پیغمبری لیعنی ہم نے جان لیا اور پچپان لیا کہ آپ نی ہیں ( کیونکدولوں کا حال جانتے ہیں)

تو آ تخضرت گالی ایم کویری اتباع سے کیا چیزروگ ہے۔ ان یہود نے کہا۔ حضرت داؤد نے بید عاکی تھی کہ میری ذریت میں ہمیشہ پنجبری رہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ یہودی ہمیں قتل نہ کردیں۔ اس حدیث میں بیریا تیں فورطلب ہیں کہ یہود نے ایک سوال دل میں چھپایا۔ کسی طرح ظاہر نہ کیا تو بھی حضور نے اس کا جواب دے دیا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ یعنی دانا ئے ہمہ غیوب ہیں کیونکہ نبی کے معنی یہی ہیں۔ نباء جہیر

مین نبی بمعن جیر۔ای وجدے يبوديوں نے پاءمبارك كواوروست بائے مبارك كوبوسدديا۔اور

يسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ایک اشتہار بعنوان''مسائل سبعہ ہفت ہزاری کا اشتہار ضروری الاظہار'' جمبئ سے شائع ہوا۔ اس کا شائع کرنے والاعبدالما لک زمیندار اعظم گڑھی مقیم مکان بوسف میاں پہلا مالام بحد کے بازو بیں مجد گلی کھیت باڑی بوسٹ نمبر 4 جمبئ ہے، وہ اشتہار علمائے دین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان مسائل سبعہ (بعنی سات سائل) کے جواب عطا فرمائیں، خدا ہے اجر پائیں، وہ اشتہاریہ ہے:

''اسلام بھائیو! دینی دوستو!السلام علیم ورحمۃ اللہ سبحانہ و برکاتہ متعددامام مقتضی ہوئے ہیں کہ میں نے علم غیب کا مستلہ خواجہ صاحب سے دریافت کیا تھا تو آپ نے جواباً حضرت سیر جیدغوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیض انتساب کے

وَ مَنُ يَعْتَقِدَ (١) أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِمُ الْغَيْبَ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ عِلْمَ (٢) الغَيْبِ صِفَةٌ من صِفَةِ اللَّهِ سُبُحَانه (٢)

خلاصه مطلب که جناب ابوالقاسم سیدنا محمد رسول الند صلیم (؛) کے عالم الغیب جائے والے مسلمان کو حضرت پیرصا حب بھی کا فرفر ما گئے ہیں اور علت غائی ہیہ ہے کہ خاصر شے اسے ہی کہا کرتے ہیں کہ اس مخصوص بی میں پایا جائے نہ غیر میں پی رسول اللہ اللہ اللہ الحکے کا عالم الغیب ہونا شری اور عقلی بھی محال ہے بعنی خصوص صفة خالق اور پھر مخلوق میں جلوہ گر ۔ حافظ صاحب شعر صلاح کجا ومن خراب کجا بین نفاوت کجارہ از مجاست تا ہہ کجا۔ عما للتُو اب و ربّ الارباب پی نہ سرا حب بی فاک را با عالم پاک فی الجملہ نہ تو اللہ صاحب بی نے و ربّ الارباب بی نہ نہ ہونا حب بی نے

خصائص مصطفیٰ بی بر کئے گئے مخالفین کے سوالات کے دندان شکن جوایات

اَلُقِلَادَةُ الطَّيِّبَةُ الْمُرَصَّعَةُ عَلَى

نُحُورِ الْأَسْئِلَةِ السَّبْعَةِ

مؤلّفه

مولانا ابوالفتح عبيدالة ضامحر حشمت على خال صاحب قادرى رضوى كصنوى عليه الرحمه

(ولاوت ٢٠١١ها ١٩٠٠م سوقات ١٣٨ه ١٩٠١م)

تخریج و حواشی حضرت علامه مفتی محمد عطاء الله یمی (رئیس دارالانآه جعیة إشاعت أهل السنة)

ا۔ اشہاریں ای طرح ہے۔

ا۔ اشتہاریں رفع کے ماتھ ہے۔

۳ مراة الحقيد بس١٨ ان ٢ إمطبور معرى

الم مطرى عادت باصلم إلى الكنتاب ادرضى الله عندى جكه مرمة الله طبيك جاء ١٢ م

۵۔ اشتہاریں یوٹی است

ا ہے قرآن مجید ہی میں بھی کہیں فرمایا کہ میں نے محمد رسول اللہ کوعلم غیب دیا ہے (البتد دین علوم تو وقناً فو قنار٦) بذر بعيدوي بالضرور ممل تعليم دية بين جمله امور مُغيبات كي بهي آپ كو اطلاع ای قبیل ہے ہوبدیں وجرمخصوص حنی بزرگوں نے ایسے عقیدے والے مسلمان کوتو خصوصاً كافرى كباب (حنفى كتب فقد ملاحظه بول) وخود بدولت نے بھى تو بست (٧) وسد ساله عرصة طویلہ میں (جونبوی عمر معدود ہے) نہ مردوں میں نہ عورتوں میں نہ عوام نہ خواص میں ندروز وشب میں، ایک دفعہ بھی تو اقر ارنہیں فر مایا ہے کداللہ صاحب نے مجھے علم غیب مجھی عطافر مایا ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین نے نداہل بیت نے نداصحاب نہ تا بعین نے نہ تع تا بعین نے باوجودا ہے سی وصرح دلائل پھر بھی رسول اللہ ﷺ وصفاتی ، جزئی ، مجازی ، محدودی عالم الغیب جائے والا تو البنتہ کا فر ہی ہے اور انٹد ورسول انٹد دونوں ہی پر بہتان عظیم ثابت کرنے والانہیں تو آپ ہی بتائیں پھروہ کون ہے (یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا) الله صاحب تو قرآن شريف مين متعدد مواقع پر رسول الله کو يمي محم فرمات عنے كه آپ کہدد بیجئے جھے تو اللہ صاحب نے علم غیب نہیں دیا (میں عرض کرتا ہوں اور آج کل کے نام ك مسلمان تويو ي زوروشور ي باواز دُيل للكارت بيرت بين بمين بول يوم مارت رہے ہیں کہ رسول اللہ تو عالم الغیب ہیں تو آپ ہی انصاف فرما ہے گا۔

معاذ الله الين الله صاحب كوكيا كمض مشكل، خت مصيبت آخر بھى اليمي كيا عاجت كه خواه مخواه الله تعالى رسول الله على جموث بلوا كين مع ذكك، دونوں سے ايك تو كاذب وكافر موا، الى توبدا كي توبدو كهُمُ الْوَيْلُ مِمَّا مَصِفُونَ۔

المخقرسائل راقم کے مجموعہ سوالات کے اولیہ قاطعہ سے حفرات خواجہ صاحب نے ایسے ایسے وندان شکن جوابات دیے ہیں کہ بھائیو میں باللہ العظیم حواس باختہ ہی ہو گیا ہوں، البذااس تمام رام کہانی کے بعدتو مسائل متنفق کی جانب بھی اہل اسلام ذوی الکرام و

۲- اشتباریس یونمی سا

الاحترام للدتوجه فيض موجه مبذول فرمائيں۔ دہلوی ، دیو بندی ، سہار نپوری ، میر شخی ، کلهنوی ، بریلوی ، بدایونی ، بمبئی عمو ما وخصوصاً خواجه صاحب مجددی بھی تکرر توجه فرمائیں عندالله ماجورو عندالناس مشکور ہوں۔ (۱) علم غیب ، (۲) ندائے غائبانه غیرالله ، شش یا رسول الله یا ولی الله یا خواجه وغیر با (۳) نذر غیرالله ، (۴) محفل میلاد ، (۵) قیام ، (۱) تقبیل ابہا مین (انگو شجے چومنا) ، (۷) تغیر قبر ، پخته قبر بنانا۔

قرآن شریف، احادیث مبارکہ، کئب ائمہ اربعہ، چاروں بزرگوں کی تصانیف (بہاؤالدین، مجی الدین، شہاب الدین، معین الدین، شعر مرشدین اولین وآخرین، رحمة الشعیم اجمعین) ہے بھی جوکوئی مولوی صاحب متنفسر وَ اَسُولَہ کے اَبْوِبَہ سند مٰدکورہ عطا فرما ئیں گے تو حق الحجة فی مسئلۃ انشاء اللہ بجانہ بزار روپیہ پیش کروں گا، و بتوفیقہ کیا بزی بات ہے، جو صاحب بھی نجدیۃ ، غیر مقلدیۃ ، وہابیۃ ، نیچریۃ ، القاب و خطاب ہے اخبار سازی، اشتہار بازی ہے اس فربی آزادی حکومت کے اندر بے علم مسلمانوں میں حیلہ بازی وفتہ پردازی کریں گے تو اولاً بیان کی ہرزہ در آئی زئل قافیہ بمبئی محاورہ شندے بھگت بازی وفتہ پردازی کریں گے تو اولاً بیان کی ہرزہ در آئی زئل قافیہ بمبئی محاورہ شندے بھگت کی بات سمجھائی جائے گی، ٹانیا دفع فرانی فتنہ کما قال رسول اللہ صلعم

يَكُونُ فِي اخرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَدَّالُونَ يَأْتُونَكُمُ مِنَ الْخُونَ يَأْتُونَكُمُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُوا أَنْتُمُ وَ لَا ابْاؤُكُمُ فَإِيَّاكُمُ وَ إِيَّاهُمُ لَا يُضِلَونَكُمُ وَلَا يَقْبَنُونَكُمُ (٨)

الغرض آخرز ماند میں جہلامولو یوں کی صورتوں میں اپنی کھجڑی وہزرگی کے سبب بے علم مسلمانو تہہیں اپنی جموثی بناوٹی حدیثیں سنائیں گے کہ جو نہ تو تم ہی نے نہ ہی تہماری بزرگوں نے بھی کہیں نہیں سنی ہیں، اسی لئے اگر تہہیں دینداری منظور ہے تو ایسے رنگین مولو یوں وشوقین صوفیوں ہے بھی مت ملو۔ ایسوں کا مرید بھی ہرگزنہ ہونا چا ہے ، کما قال اللہ تعالی :

٥- اشتهاريس يوني ٢-١

## الجواب

و بالله اصابة الحق و الصواب

جواب مسئلماولى: بي شك الله تعالى في حضورا قدى سيدعالم الله كاعلم غيب عطا فر ما یا ، ملکوت السلونت و الارض کا اُنہیں شاہدینا یا ، دریا ؤں کا کوئی قطرہ ریکتا نوں کا کوئی ذره بهاژول كاكونى ريزه سبره زارول كاكونى پا ايمانېيس جوحضور غالم ما تحان و ما يَكُون ﷺ كَعلم ميں نه آيا، قرآن وحديث وائمه قديم وحديث كے ارشادات جليله اس مسئله میں اس قدر ہیں کہ ان کا احصاء (یعیٰ شار) یقیناً وُشوار جسے ان میں کثیر پراطلاع منظور موحضور برنورمُر جد برحق امام المسنّت مُحدِّد دوين وملّت سيدنا اعلى حصرت تبله رضي الله تعالى عنه كى تصانيف قدسيه 'انباؤ المصطفىٰ بحال سر و أخفى'' (١) و ''خالص الإعتقاد" (٢)، و "الدولةالمكية بالمادة الغيبية"، و "الفيوض الملكية لمحب الدولة المكية" (٢) كى طرف رجوع لائ يا "العذاب البنس على الخس خلائل إبليس" و "ادخال السنان إلى حنك الحلقي بسط البنان"(١) وغيره تصانيف مباركه فدى امحاب واحباب حضور يرنو راعلى حضرت قبله رضى الله تعالى عنه مطالعہ کرے کہ بعونہ تعالی تحقیقات کے باغ پائے گا کہتے الفت نبوی اللہ کاش، مہلتے عشق محدى الله كالمنع من حظمة عظمة مصطفى الله كالد ويكة فضائل محدرسول الله الله ك سورج، و كمت باده عشق ني الله ك ساغر، فيلكت شراب مصطفى الله ك جام فيلكت

ٱلَّذِى يُوَسُوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ لا مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ مولانارويُّ \_

اے با اہلیں آدم روئے ہست پی بہر دیے ناید داد وست

والا تهمیں گراہ کر کے مشرک ہی بنا دیں گے۔ پس دینداروں سے ملتے رہواور برعتے واسے برح برائل کو بھی مقدمہ بازی کر کے کیا (سونے کا گھر مٹی ہی کا ہوجائے) گرایسے ضال مُعِلی ۔ شہر آ شوب ۔ قان مُشتر کو (انشاء اللہ سُجاۂ) حتی المقدور بغیر سخت قید وسرا زینها رورگز رنہیں کرسکتا اور جو مولوی صاحب سائل کے سوالات کا حسب مشر وط شروط شوط شوت بھی دیں تو خدا واسطہ جھے ایک ہفتہ ل ہی ذریعہ پلک اشتہار ہذاکی ما ند آگا ہی بخش دیں تاکہ سرکاری وانون کے مطابق حسب ارشاد مجیب صاحب کی سرکاری بینک بیں انعامی مفتر واسے بہادری معرفت مولوی صاحب موصوف کی اسلام بعوض مشروطی شوت پولیس کمشنرصاحب بہادری معرفت مولوی صاحب موصوف کی خدمت بابرکتہ بیں ہدید منذ ورہ حاضر کردوں۔

(الف) تحقیق مسائل ضرور بیرگوجی جومسلمان فساد سیحتے خراب کہتے برا جانے ہیں یا تو وہ مسلمان ہی نہیں والا منافق تو بالضرور ہے(ج) اور بید بھی غیر ضرور ک کے ساتوں مسئلوں ہی کا جواب دیا جائے بلکدا گرممکن ہوتو ایک ہی مسئولہ مسئلہ کا جواب عنایت ہو، گر جوالی ادلّہ مشروط مسئلہ طمانیة ضرور درج اشتہار ہوں، (د) اور بیرتو ہر نجیب صاحب کے نصب العین رہے، غیر مشروطی جواب بالکل مردود و قابل ماخوذ مجیب منتیم ہے، نصب العین رہے، غیر مشروطی جواب بالکل مردود و قابل ماخوذ مجیب منتیم ہے،

وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكِاعُ الْمُبِينُ وَ السَّكَامُ عَلَى مَنِ اتَّبِعِ الهُدئ

ا\_ بدرسالدفاوي رضويه ١٩٥/٢٩ يل موجود ب\_

۲- پرساله فاوی رضویه ۲۹/۳۳ می موجود ب

سر الله ولة المكية الم المسنّت الم احررضا كي تصنيف ب جوا ب قسست اله من تحريفر ما يا اور الله ولة المكية الم المستن الفيوض المكية "ك نام ت تعليفات رقم فرما كي اور" الله ولة الممكية "مع التعليفات عرصد دراز عليم مور باب الحمدالله

المحمد الدحضورمفتى اعظم مندمصطفى رضاخان عليه الرحمه كي تصنيف ب-

اورفرما تاہے تبارک وتعالی:

﴿ وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ٥ ﴾ (١١)

ترجمہ بنیں ہیں محد ( 多) غیب کی بات بتانے پر بخیل۔

الحمد للدحضور محبوب رب العالمين جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے علم غيب طابت كرنے والے بيئوس خلاج الله علم غيب طابت كرنے والے بيئصوص قطعية قرآن يہ جي ، مثركرين ہے جب جواب نہيں بنآتو مجبور ہو كروہ ان آيات كريمہ كے مقابل وہى آيات نفى احاطهُ واستقلال چيش كرد ہے ہيں كويا على سے رقائل من كويا تا بين كويا على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى

﴿ وَتَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الْارْضُ وَ تَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا ٥ ﴿ ١٢) هَدًا ٥ ﴿ ١٢)

إن أرادوا من القرآن على القرآن ردًا و لا يمكن أن يروا القرآن الكريم على آياته الكريمة ردًا أقول و بالله التوفيق، (١٣) توضيح مقام وازاحت الكريم على آياته الكريمة ردًا أقول و بالله التوفيق، (١٣) توضيح مقام وازاحت اوبام يه كدان آيات كريم ايك تضيم وجه جزئيثابت مواكرالله عم وجل ك بعض بندگان خدام حوبان كريا كوبمي علم غيب مه بلكه تفاتوى جي اقرار ي تو مر پاگل بلكه مر يو يائي كوبمي علم غيب حاصل بر ١١) ورجوآيت في بين مثل:

﴿ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ الآية (١٥) ترجمه: زين وآسان بين الله كسواكوني شخص غيب بين جامتا . ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ (١٦)

اا۔ التحویر: ۲٤/۸۱ ۱۲ مربم: ۹۰/۱۹ ترجمہ: قریب ہے کہ آسان اس سے بیٹ پڑے اور زمین شق ہوجائے اور پہاڈ گرجا کی ڈھکر۔

ا۔ یعنی، اگر وہ قرآن کریم کا قرآن کریم ہے روکر نا جا ہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ویکھیں کہ قرآن کے کریم کو آیات کریم کا قرآن کے دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی تو نیق ہے کہنا ہموں۔

اا و کیمی تحانوی کی تصنیف دفظ الایمان "ص"ا۔

فار النمل:۲۷/۱۶ ۲۱ الأنعاد:۱/۹ o

دیو کے بندے، زیر خیر بلکتے وہابیت کے بوم ندبوح، پیڑ کتے نجدیت کے زاغ جال بلب سکتے و المحمد لله رب العالمین، یہال فیض حضور پُرنورضی الله تعالی عندے ستعین ومتوسل جوکر دوحرف مخضر کلصنا مناسب الله عز وجل فرماتا ہے:

> ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدُانَ إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنُ رَسُولِ الآية (٥)

یعنی، اُللہ غیب کا جانے والا ہے تو اپنے غیب (۲) پر کسی کومسلط نہیں فرما تا(۷) سواا ہے پہندیدہ درسولوں کے۔(۸)

اور فرما تا ہے عرقه وعلا:

﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِنُ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ الآية (٩)

ترجمہ: اور اللہ اس لئے نہیں کہ اے عام لوگو تہبیں غیب بتا وے لیکن اس لئے کہ اپنے رسولوں میں سے جے حابتا ہے مجن لیتا ہے۔(١٠)

۵\_ الحن:۲۸٬۲۷/۲۲

٢ يعنى البي غيب فاص برجس كے ساتھ و ومنظر و بي بحواله خازن و بيضاوى وغير ما (تغير خزات العرفان)

ے۔ لیعنی اطلاع کامل نہیں دیتا جس سے حقائق کا کشنب تام اعلی درجہ یقین کے ساتھ حاصل ہو۔ (تغیر فرائن العرفان)

۸۔ تو آئیس غیب پرمسلط کرتا ہے اور اطلاع کا ال اور کھٹنٹ تام عطافر ہاتا ہے اور میعلم غیب ان کے لئے معجزہ ہوتا ہے ( تغییر فرزائن العرفان ) اور علامدا ساعیل تھی اس آیت کے لکھتے ہیں ابن الشیخ نے فرمایا ، اللہ تعالی اپنے غیب خاص پر جواس کے ساتھ مختص ہے رسول مرتضیٰ کے سواکسی کو مطلع نہیں فرما تا اور جوغیب اس کے ساتھ مختص نہیں اس پر غیر رسول کو بھی مطلع فرما تا ہے۔ ( تغییر دوح البیان ، ۱/۲۳۱)

9- أل عمران:١٧٩/٢

۱۰ اس آیت کے تحت صدرالا فاضل سیومجر تعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں: توان برگزیدوں رسولوں کو غیب کاعلم دیتا ہے اور سیدا نہیا ، حبیب خُد الحقی رسولوں ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس آیت سے اور اس کے سوا بکٹر ت آبات واحادیث سے نابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاق والسلام کو غیوب کے علوم عطافر مائے اور غیوب کے علم آب کا معجز ہے۔ (تقبیر فرائن العرفان)

ترجمہ: ای کے پاس غیب کی گنجیاں ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان سے ایک قضیہ سالبہ کلیہ نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شخص غیب نہیں جانتا، اب مُنکر مین کے لئے تین ہی اختال ہیں یا اِن آیات کی نفی پرایمان لائیں اور اُن آیات اثبات سے کفر کرمیں تو قطعاً کا فرکہ قرآن عظیم کی کسی آیت بلکہ کسی حرف کا بھی مُنکِر قطعاً کا فر، وہ فرما تا ہے عزّ جلالۂ:

﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعضِ الْكِتْبِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنَ لَيُفَعِلُ فَكُمْ حَرَآءُ مَنَ لَقَعْلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا حِزْيٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ يَوُم الْقِينَمَةِ لَيُوكُونَ إِلَى اَشَةِ الْعَذَابِ ﴾ (١٧)

ترجمہ: تو کیاتم کتاب الی کے بعض حصہ پرایمان لاتے اور بعض سے کفر کرتے ہوتو جوتم میں سے ایسا کر سے اس کی سز اکیا ہے سوااس کے کہ دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

والعیاذ باللہ تعالی یا معاذ اللہ! ان دونوں تئم کی آیات کریمہ میں تناقض مانیں گے کہ موجہ ہمزئیر سالۂ کلیہ کا نقیض ہے آگر ایسا کہیں گے تو معاذ اللہ قر آن عظیم کے کتاب البی ماننے سے ہاتھ دھو بیٹیس گے کہ کتاب البی تناقض ہووہ ہرگز ماننے سے ہاتھ دھو بیٹیس گے کہ کتاب البی تناقض ہووہ ہرگز کتاب البی نہیں ،خود قرآن یا ک فرمانتا ہے:

﴿ لَوُ كَانَ مِنْ عِنُدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحِيَلَافَا كَثِيرًا ﴾ (١٨) ترجمہ: اور اگریہ کتاب غیر خُداکی ہوتی تو ضرور اس میں بہت اختلاف است

یا آیات نفی ونصوصِ اثبات دونوں پرایمان لائمیں گے اور دونوں میں تطبیق دیں گے اب بحمہ اللہ تعالیٰ ہمار امقصود حاصل ہے کہ آیات نفی میں اورعلم مُر اد ہے اورنصوصِ اثبات

یں دوسراعلم یعنی آیات نفی کا بید مفاد کہ اللہ کے سواکسی کو ذاتی علم غیب نہیں اور الجمد للہ کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، بے شک جو شخص کسی غیر خدا کو بالڈ ات علم غیب مانے وہ یقینا کا فر ہے ہرگز مسلمان ہیں اور نصوص اثبات ہے بیر مراد بلکہ ان میں بالتصری ارشاد ہے کہ کہ محبوبان خدا رُسُل کبریا علی سید ہم وعلیم الصلاق والٹنا کو خَدا کے دیے ہے اس کی عطا ہے علم غیب ہے (۹۰) الجمد لللہ کہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے بے شک جو شخص حضور تُحتِ و محبوب، طالب ومطلوب دانا نے غیوب وہ کے بالعطا مُطلع علی العُوب ہونے کا مُمیّل ہو وہ اِن نصوص اثبات کا مُمیِّل اور قطعاً کا فر ہے ہرگز موس نہیں مسلمان کی شان تو قرآن عظیم نے ہماری کتاب ایمان لا نا فر مائی ،صاف فرما دیا:

﴿ تُوْمِنُونَ بِالْكِتْبِ كُلِّهِ ﴾ (٢٠)

والحمد لله رب العالمين بيتومطلق علم غيب كاستله تفاجو بحرالله تعالى قرآن عظيم في روش فرماد بااب تفصيل علم اقدس حضور پرتورسيد عالم الله كاعلم اجمالي حاصل كرنے كے لئے بھى اى قرآن باك كى طرف رجوع سيجة ، ديكھتے وہ كيا فرما تا ہے ، فرما تا ہے :

﴿ وَ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢١)

اورفر ما تاہے: (۲۲)

﴿ مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الآية (٢٣)

ا۔ امام واحدی نے آیت و عِندَهُ مَفَاتِیْحُ الْغَیْبِ کے قت یکی لکھا کر'' جے وہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہوسکتا ہے بغیراس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ (تغیر فزائن العرفان)

۲۰ آل عمران: ۱۱۹/۳، ترجمه: تم سبكايول پرايمان لات بور (كزالايمان)

الا النحل: ١٩/١، ترجمه: اورجم في تم يرية رآن اتاراكم بريز كاروش بيان ب- (كزالايمان)

المار ترجمہ: ہم نے اس كتاب ميں محص ضافها ركھا (كتر الا يمان) يعنى جمله علوم اور تمام ما محان و ما يكن و ما يكون كاس ميں ہمارہ ہم

الأنعام: ١٩٨٦، ترجم: تم في الكتاب من يجوا فعاشر كار كنزالا يمان)

﴿ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَينُهُ فِي آمام مُّبِينِ ٥ ﴾ (٢٩)

رجمہ: ہم نے ہرشے کولوح میں محفوظ کر رکھا ہے۔

اب اگر کوئی وہائی کیے کہ اگر چہ قرآن عظیم میں ہرشنے کا روش بیان ہے مگر مدکیا ضرور ہے کہ حضور بھی تمام مطالب قرآن ہے واقف ہوں، والعیاذ الله تعالی ، تو قرآن عظیم نے اس کے موزور میں بھی پیشکی پھردے دیا، فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَالَهُ ﴾ (٣٠)

رجمد: بدفك بم رجاس قرآن كابيان فرمانا-اوراس مے بل فرمایا:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَ قُرُانَهُ ﴾ (٣١)

رجمہ: بے شک ہارے ذمہ ہے (اے محبوب تہمارے سینے میں)

اس کا جمع فرمانا اوراس کا پڑھانا۔

جب خود الله تعالى بى نے اپ محبوب ﷺ كے قلب ميں قر آن عظيم جمع فرمايا،خود بى پڑھایا،خود ہی اپنے صبیب ﷺ ے اس کے مطالب کو بیان فرمایا تو اب کون بے ادب كتاخ كبرسكا بكرقرآن ياك كيعض معانى حضور مهط قرآن الله يرتخفي رب مول تو بجرالله تعالی کیے روش ارشادات قرآنیہ ے ثابت ہوا کدروز اول ہے روز آخرتک جو کھھ موااور جو يحمد موكاتمام مَا كَانَ وَ مَايَكُون لوحِ محفوظ مين لكهاج اور جو يجملوح محفوظ مين لکھا ہے سب کاروش تفصیلی بیان قرآن پاک میں ہے اور جو پچھ قرآن پاک میں ہے سب كاكامل علم الله عز وجل نے اپنے جیار محبوب کا كامل علم الله عز بعون تعالى آفاب نصف النہارے زائد روشن طور پر ثابت ہوا کہ روز اول ہے روز آ فرتک جو کچھ ہوا اور جو ہوگا

اورقرماتا ہے: .

﴿ مَا كَانَ خَدِيْثًا يُّفْتُرِى وَ لَلْكِنُ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

, تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ ﴾ الآية (٢٤)

اے صبیب ہم نے تم پرید کتاب أثاري كه ہرشنے كاروش بيان ہے، ہم نے اس كتاب مين كوئى شئة المحاندر كلى، بدكتاب كوئى كرهى موئى بات نبين ليكن الكل كتُب البهيد كى تصديق اور ہر شے كى تفصيل ہے اور شے ندب اللي سقت ميں برموجودكو كہتے ہيں اور موجودات مين مكتوبات كلم ومكتوبات لوح محفوظ بهى واهل تو قرآن عظيم كالتبيان عكوم لوح و قلم كو محى شامل \_ابلوح محفوظ مين لكهاب ييمى قرآ بعظيم عى سے يوچھے ،فرماتا ہے: ﴿ وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴾ (٢٠)

ترجمہ: ہرچھوٹی اور بڑی چیزلوح محفوظ میں لکھی ہے۔

﴿ وَ لَا رَطُبِ وَ لَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتْبِ شُبِيْنِ ٥ ﴾ (٢٦) ترجمه: كوئي تروختك ايمانيس جوروش كتاب لوح محفوظ مين شهو-(٢٧)

اورفرماتاب:

﴿ وَ لَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴾ (٢٨) ترجمہ: ذرہ سے کوئی چیز چھوٹی اور بڑی الی نہیں جولوح محفوظ میں نہ ہو۔

يس:۱۲/۳٦ القيامة: ١٩/٧٥ \_19

القيامة: ٥٧/٧١ -11

يوسف: ١١/١٢، ترجمه: يكونى بناوت كى بات بين كين اپنول سے الكے كامول كى تصديق ہےاور ہر چیز کامفصل بیان۔( کنزالا بان)

الأنعام: ٦/٩٥

صدرالا فاضل سيدمحدهم الدين مرادآ بادى اس كتحت كلفة ب: كتاب مين عاوب محفوظ مراد باللدتعالى في مَا كَانَ و الما يَكُونَ كَعلوم اس مِن كتوب فرات - (تعير فرائن الدنان)

يونس: ١١/١٠

سارامًا كَانَ وَ مَا يَكُون الله تعالى في اين بيار على كو بتاياو الحمد لله رب العالمين، ناظر مُصِف ك لئ يك دورف كافى اور مُكا برمُحتِف ك لئ وفتر ناوافى والله تعالى الله رب

(۲) انبیاء واولیاء وغیرجم محبوبان کبریا وظف علی سیدجم وعلیم و بارک وسلم کو وسیله واسط جان کرندا کرنا بھی جائز و شخسن و مستجب ہے، جو تفصیل چاہے رسالهٔ مبارکه "انواد الانتباہ فی حلّ ندآء یا روسول الله" (۲۲) تصنیف حضور پُر تُو رمُر دِند برحق سیدنا اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عند ملاحظہ کرے، بالا جمال یہاں چند کلے گزارش، اللہ عز وجل فرما تاہے:

﴿ وَ ابْتَغُوْ آ إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ﴾ (٣٣) ترجمہ: الله کی طرف وسیلہ ڈھونڈ و۔

اورفر ما تاہے:

﴿ اُولَٰذِينَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبُتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ آيُّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيُّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ آيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ اللهُمُ اللهُ ال

سيدنا مُحَرَّر وسيدنا عيلى عليها الصلاة والسلام كى مدح فرما كى جاتى ہے كه وه الله كى طرف وسيله لے جاتے ہيں، أسے جوالله سے زياده أر ب ركھنے والا ہے۔ احاديث اس مسئله ميں بكثرت و ب شار ہيں۔ وُ حالى سواحاديث صححه سے حضور پُر تُور إمام المسنّت مُر هد برحق سيدنا اعلى حضرت قبله رضى الله تعالى عنه نے استدلال فرمايا، من شاء فليو اجع دسالته المباد كته "الأمن و العلى لناعتى المُصطَفى بِدَافع البّلاء" (٣٥) يہال كتاب مبارك" الائمن و العلى لناعتى المُصطَفى بِدَافع البّلاء" (٣٥) يہال كتاب مبارك" الائمن و العلى ناعد عارصد يشين فل كى جاتى ہيں۔ اول حضور اقدى على نايينا كو دعاتعليم فرمائى كر بعد نماز كے:

٣٢ يرساله" قاوي رضويه ٥٣٩/٢٩ يس بـ

۳۳ المائدة: ٥/١٥ ٢٥/ ٢٠٠ بني إسرائيل: ٧/١٧د

اَللَّهُم إِنِّى أَسُأَلُک وَ أَتُوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِکَ مُحَمَّدٍ نَبِی الرَّحُمَةِ

یَا مُحَمَّدُ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی رَبِّی فِی حَاجَتِی هَادِهِ لِتَقْضی

یا مُحَمَّدُ إِنِی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَى رَبِّی فِی حَاجَتِی هَادِهِ لِتَقْضی

الی، اَللَّهُمَّ فَشَفِعُهُ فِی رواه النسائی و الترمذی و ابن ماحة و ابن
حزیمة و الطبرانی و الحاکم و البیهقی عن سیدنا عثمان بن
حنیف رضی الله تعالیٰ عنه (٣٦)

اللی میں جھے ہے مانگا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد ﷺ کے وسیلہ سے جومہر ہانی کے نبی جیں یا رسول اللہ میں حضور ﷺ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں (۳۷)

سنن الترمذى، كتاب الدّعوات، باب (١١٩) بعد باب فى دعاء الضّيف، برقم: ٢٠٧٨، ٤٠ أيضاً سُنَن ابن ماحة، كتاب إقامة الصّلاة و السنّة فيها، باب ماحاء فى صلاة الحاجة، برقم: ١١٨٥، ١/٧٢/ أيضاً صحيح ابن حزيمة، كتاب الصّلاة، حماع أبواب التّطوّع غير ما تقدم، باب صلاة الترغيب و الترهيب، برقم: ١٠١٥، ١٠٢١، ٢/١، ٢ أيضاً السُّنَن الكبرى، للنّسائي، كتاب عمل اليوم و الليلة، خر حديث عثمان بن حنيف، برقم: ٤٤٤، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠١٩، ١٠٩١ إيضاً عمل اليوم و الليلة، أيضاً عمل اليوم و الليلة، أيضاً عمل اليوم و الليلة، للنسائي، ذكر حديث عثمان بن حُنيف، برقم: ١٦٤٠ أيضاً عمل اليوم و الليلة، للنسائي، ذكر حديث عثمان بن حُنيف، برقم: ١٦٤٠ صلاة المصابيح، أيضاً المسند للإمام أحمد، ١٣٨٤ أيضاً مشكاة المصابيح، كتاب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كتاب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامع الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامة الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٤٩٥ كناب الدّعوات، باب حامة الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٠٥٠ كناب الدّعوات، باب حامة الدّعاء، الفصل الثالث، برقم: ٢٠٥٠ كناب الدّعوات، باب حامة الدّعاء، الفرق الثرية الفرق الثالث الدّعوات، كالمّد الدّعوات، باب حامة الدّعاء الدّعوات، الفرق الدّعوات، باب حامة الدّعاء الدّع

سحابہ کرام میلیم الرضوان حضور بھے کے وسیدے دعائیں کرتے تھے جیسا کہ نی بھے نے خودا پنے علاموں کواس کی تعلیم فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند کی عادت مبارکہ تھی جب قحط سالی ہوتی تو آپ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عند کے ساتھ وسید لے کر بارش طلب کرتے اور کہتے تھے: اللّٰهُمُ إِنَّا تُحنَّا فَتَدُوسُلُ إِلَيْكَ بِعَمْ بِنَبِينَا فَاسْقِنا فَيْسَفُوا رواہ البحاری فَتَوسُلُ إِلَيْكَ بِعَمْ بِنَبِينَا فَاسْقِنا فَيْسَفُوا رواہ البحاری (مشکاۃ المصابیح، کتاب الحنائو، باب فی سحود الشکر ، الفصل النالف، ص ١٣١) العناور المنافر المنافر باتا تھااور المنافر باتا تھااور

السّامِيّة أيضاً

ووم كفرماتين الله

إِذًا ضَلَّ أَحَدُكُمُ شَيْنًا وَ أَرَادَعُونًا وَهُوَ بِأَرُضِ لَيْسَ بِهَا أَنِيُسٌ فَلْيَقُلُ يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَعِينُونِنَى (٣٩) يَا عِبَادَ اللَّهِ (٤٠)، أَعِينُونِنَى أَعِينُونِنَى يَا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمُ رواه الطبراني عن

عتبة بن غزوان رضى الله تعالىٰ عنه (1)

رات أن كے بال تشريف فرما تق ورات كو أضح نماز تجدك لئے وضوفرما في كئے، يش في سنا كد آپ في وضوكرتے وقت تين بار ليك (لين يش تيرے پاس پہنچا) فرمايا اور تين بار نيسرت (لين شي تيرے پاس پہنچا) فرمايا اور تين بار نيسرت (لين شي تيرے پاس پہنچا) فرمايا اور تين بار نيسرت والين تيرے پاس پہنچا) فرمايا اور تين بار نيسرت تق تو كيا حضور كي پاس كوئى تقاء آپ تي ف ف فرمايا: بيراج بي كحب بھے سے فرياد كر دہا تھا (المعمد الصغير للطبراني، باب المعبر، من اسم محمد، ١٣٢٧) بيراج لين عمر بن سالم تفايت من آل كرنا چا تي تقو وه مكر مدے لكا جب كي شكل بين تحر جاتا تو حضور تي الله كي مدوجو جاتى ايك بار وه و تمنول كي قيرے بين آك تو حضور تي كو كار اكد يا رسول الله الله يك دورندو تين كريوں يكون وردو تين كورندو تين كورندو

فَانْصُرُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَا وَ ادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدْدَا

یعنی، پس رسول الله عظی کے مدو مانگ کیونکہ آپ کی مدد ہروقت تیار ہے اوراللہ کے بندوں کو پکاروہ تیری مدد کو پہنچیں گے۔ یہ پوراواقعہ بمعماشعار "الاصابه" لابن حصر (۲۹/۲ م)ور "الاستیعاب" للفرطبی (۲۲/۲ م) میں فدکور ہے۔ (فلاح کاراستیشر بعت کے کینے میں ۱۲۷،۲۲)

199 "المعجم الكبير"المطبوع ميل"اعينونى"كى جد "اغيثونى" ب جيك علامة يتمى في المعجم الكبير كوالي - "اعينونى القل كياب-

٥٠ "المعجم الكبير" اور "مجمع الزوالد" على بيكامات صرف دو باروكرك مح يا-

اسم المعجم الكبير للطبراني يوقم: ١١٨٠١١٧/١٧٠٦ وأيضا التوسّل للسّندي ص ٥٥ أيضا محمع الزوائد كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا انفلت دابته الخ برقم: ١٣٨/١٠،١٧١ ١٣٨/١

تا کہ میری حاجت روا ہو، الٰہی انہیں میراشفیع کر اِن کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ مشتیر صاحب دیکھیں سیّد عالم ﷺ نے نابینا کو دُعالَعلیم فرمائی کہ بعد نماز یوں عرض

كرو جارانام پاك كريد اكرو، بم سے استد ادوالتجا واستعانت كرور ٢٨) وَلِلَّهِ الْحَجَّة ام تیرے بی کے پیا کا وسلہ کے روعا کرتے ہیں اس توبارش برسات جاتے۔اور قاضى يوسف بن اساعيل بهاني لكحة بين كدامام طبراني (المعجم الصغير،١٨٢/١٨٤) اور تيبغى نے روایت كيا ہے كہ حفرت عثان بن حنيف رضى الله عند كے بينيج ابوا مامد بن مبل بن حنيف ا بن چاے روایت کرتے ہیں کدایک مخص کوحفرت عثمان غنی رضی الله تعالی عندے کوئی کام تفاوہ باربارجاتا محرآب نداس كى طرف توجفرهات ادرندان كى حاجت بورى كرت تو ووحضرت عثان بن صنيف سے اورائي بريشاني ذكر كي تو حضرت ابن صنيف في فرماياتم ايسا كروكدو ضوكر ك مجد جاكردوركدت تماز يرحو فيرحضور على كاوسيد ليكراس طرح دعاكر واللهم إتى أسألك و ٱتُوَجُّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجُهُ بِكَ إِلى رَبِّي فِي حَاجَتِي هذِهِ لِتُفَضَى لِيْءَ اللَّهُمُ مَنْفَقِعَهُ فِي اورحصرت على رضى الله تعالى عدى باس جاواوريس مجمی تیرے ساتھ چلوں گا چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آپ نے اس محض کواپ ساتھ بھایا اور کام پوچھا، اس نے کام بتایا آپ نے وہ کام کردیا اور فرمایا جب بھی تیراکوئی کام ہوتو جھے بتانا، وو مخض باہر لکلاتو حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ عنہ طے، وہ مخفس آپاشکر بدادا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حفرت عثان عنی رضی اللہ عنداقو میری بات سنتے ہی ند تھےآپ نے ان سے میری شفارش کردی تو حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا بخدا میں نے تیرے بارے میں اُن سے کچھ بھی ٹیس کہا۔اصل بات سے کدایک تابینا حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا تھا تو حضور الله في فرمايا أكرة صركر عقوا جهاب ال في عرض كى يارسول الشرير عاته كوكي فين موتااور جھے نظر آ تائیں اس لئے مجھے پریشانی موتی ہوتا ہے ﷺ نے اُسے فرمایا تھا کہ وضور کے دورکعت را صنے کے بعد ید دعا ما مگ (جو میں نے بچھے کھائی) لین بداس دعا کی برکت ہے۔ شواهد الحق، الباب السادس، الفصل الثاني، ص ٤ ٢ ٢ ٥ ، ٢ ٢

اور صحابہ کرام نے اپنی مشکل میں نبی اللہ کو پکارا اور اُن کی فریاد ری ہوگئ چنا نچدام طبرانی نے روایت کیا کہ ام اُن کی جانبی اللہ تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ وہ اُن کی باری کی

- 171

القلادة الطيبة المرضعة على نحور الاسئلة السبعة

ابوالحن نورالملة والذين على بن يوسف بن جريخى قطنو فى فيُزِس سرّ والعزيز جن كوامام فنِ رجاكم الله من الدين سيوطى في " حسن رجال شم الدين سيوطى في " حسن المحاصرة" بين الإهام الأو حد كها يعنى في نظير امام، اپنى كتاب متطاب " بجية الاسرار شريف" بين كتاب متطاب " بجية الاسرار شريف" بين كتاب متطاب " بجية الاسرار شريف" بين كتاب متطاب تاغوث اعظم شريف" بين كد حضور سيد تاغوث اعظم رضى الله تعالى عند فرمات بين :

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ حَاجَةً فَاسْأَلُوهُ بِي

بہب اللہ تعالی سے حاجت کے لئے دعا مانگوتو میرا وسیلہ لے کر دعا کرو۔(٤٥)

اورفرمات بين رضى الله تعالى عنه:

مَنِ اسْتَفَاتَ بِي فِي كُرُبَةٍ، كُشِفَتُ عَنُهُ، وَ مَنُ نَادَانِي بِاسْمِيُ فِي شِيدًةً فُرِجَتُ عَنُهُ (٤١)

جو کی بے چینی میں مجھ سے فریاد کرے اس کی بے چینی دُور ہواور جو سی ختی میں میرانام لے کر پکارے وہ تختی زائل ہو۔

ولله الحمد ، احمان خداك بيريايا اور بير بحى وعير پايا و الحمد لله

ربّ العالمين. والله تعالى أعلم

(۳) غیرخدا کے لئے نذرنقتبی کی ممانعت ہے اولیائے کرام کے لئے ان کے حیات طاہری یا باطنی میں جونذریں کہی جاتی ہیں بیدنذرنقتبی نہیں عام محاورہ ہے کدا کابر کے حضور جو ہدید پیش کریں اسے نذر کہتے ہیں، بادشاہ نے دربار کیا اسے نذریں گزریں۔شاہ رفیع الدین صاحب برادرمولانا شاہ عبدالعزیز صاحب مُحدِ ثدوبلوی ' رسالۂ نذور' میں لکھتے ہیں:

٠٥٥ دومر ب مقام پر لکھتے ہيں كدآپ نے فر مايا نفنَ قو شُلَ بنى إلَى الله عَزَّو حلَّ بنى خَاجَةِ قُضيتُ لَهُ ، (البهجة الاسرار، ذكر فضل أصحابه و بشراهم ص ١٩٧) يعنى، جو فض اپنى حاجت ميں اللہ تقالى كى بارگاه ميں مير اوسيار لے تواس كى حاجت بورى ہو۔

١٩٧ بهجة الأسرار و معدن الأنوار ، ذكر فضل أصحابه و بشراهم ص ١٩٧ ـ

جبتم میں ہے کی کی کوئی چیز گم ہوجائے اور مدد مانگنی چاہے اور ایسی جگہ ہو جائے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہدم نہیں تو اُسے چاہے ہوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جنہیں بیٹیس دیکھا وہ اس کی مدد کریں گے۔ (۲) والحمد لله دِب العالمین صوم کہ فرماتے ہیں جھی جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے:

فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللّٰهِ احْبِسُوا رواه ابن السنى عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه (٤٣)

تو یوں بند اکرےاےاللہ کے بندور وک دو۔ عبا ڈاللہ اُے روک دیں گے۔

چارم كفرمات ين الله يون بداكرند:

أَعِينُولِنِي يَا عِبَادَ اللَّهِ رواه ابن أبي شيبة و البزار عن ابن عباس رضي الله

تعالى عنهما (٤٤)

میری مدو کرواے اللہ کے بندو۔

اورحضور پُرنورسیّدالا سیا وفرودالافراو قطب الارشاد سلطان بغدادسیدناغوث اعظم رضی اللّه تعالی عند نے بھی اپنے نام مبارک باعثِ حَلِّ مُشکلات فر مایا ہے،امام اجل سیّدی

١٣٢ المعجم الكبير اورمجمع الزوائد من آك بك قال حرب ذلك لين يركب ب-

مسهود، برقم ١٩٠٥ والليلة لابن السنى، برقم ١٥٠٥ أيضا مسند أبي يعلى، مسند عبد الله بن مسعود، برقم ١٣٦٦، ص ١٥٩٩ وأيضا مجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا انفلت دابته، برقم ١٣٩/١،،١٧١٠

٣٣٠ المصنف لابن أبي شبية، كتاب الدعا، باب ما يدعو به الرجل إذا ضلت منه الضالة، برقم: ٣٤٩، ١/٥٥، أيضاً التوسّل للسّندي ص٥٧ و أيضاً محمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما يمول إذا انفل الخ برقم ٤ ، ١٧١٠، ١٧١١ و قال رواد الصرائي و رجاله ثفات

نذریکه اینجامستعمل میشود نه برمعتی شرعی ست چه نمر ف آنست که آنچه چیش بزرگان می برندنذر نیازی گویند (۲۷)

-47

یعنی، لفظ نذر جو وہال مستعمل ہوتا ہے وہ شرعی معنی پرنہیں ہے ( کدوہ ایجاب غیر واجب ہے جو عبادات مقصورہ کی جس سے بطریق تقرب الی اللہ ہے بلکہ معنی عرفی مراد ہے ) کیونکہ عرف ب ہے کہ جو بزرگوں کی خدمت میں لے جاتے ہیں (رسالہ نذور جس م) اور شاہ ولی اللہ تحدِ ف وہلوی لکھتے ہیں میرے والد ماجد شاہ عبدالرجیم قدس سر فاخد و خالفہ دیتے کے مزاد شریف کی زیارت کے لئے قصبدڈ الند تشریف لے گئے اور رات کو ایک ایسا وقت آیا کداس حالت میں فرمایا کر مخدوم صاحب المارى ضيافت فرماتے إي اور فرماتے إين كر مجو كھانا كھا كے جانا چنا نير آب اور آب كے ساتھى مزار شریف برزک کے اور باتی سب لوگ ملے گئے بیدد کھ کرآپ کے سب سامی رنجیدہ خاطر ہوئے، اس وقت ایک عورت سر رطبق رکھے ہوئے آئی،جس بیں جاول اور مٹھائی تھی اور مائی صاحبے کہا میں نے منت مانی تھی کرمیرا شوہروا ہی آئے تو میں اُس وقت کھانا بکا کر مخدوم اللہ و ماحب کے ور باریش بیشنے والوں کو پنجاؤں کی ،اس وقت وہ آیا ہاور ش نے نذر کو بورا کیا اور میری آرز و کھی کہ وہاں برکونی موجواس کھانے کو تناول قرمائے ، چنا نجے سب نے کھانا کھایا (انفاس العارفين ،ص ٢٨) اورشاہ عبدالعزیز تحدّ ف وہلوی لکھتے ہیں کہوہ کھانا جوامام حسن اورامام حسین کی نیاز کے لئے یکاتے ہیں جس پر فاتحہ و درووشریف اورقل شریف پڑھتے ہیں وہ تمرک ہوجاتا ہے اس کا کھانا بہت اچھاہے (فآوی عزیزید، ا/ 2) اورا ساعیل دبلوی نے بھی لکھا ہے کہ پس اُمورم وقد یعنی اموات کے فاتحول اور غرسوں اور نذرو نیاز ہے اِس قدر امر کی خولی میں چھے شک وشینیں (صراط ستھیم ،ص ۲۲)۔اور ھاجی الداد الله مها جر کلی علیدالرحمه فرمائے ہیں: طریق نذرو نیاز قدیم زمانہ سے جاری اس وقت کے لوگ افکار کرتے ہیں (امداد المشتاق م ۹۲) اور قبلد استاذی می الحدیث مفتی محمد احمد تعمی لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا جاہے کہ عوام الناس جواولیاء اللہ کی نذرو نیاز کرتے ہیں اس نذر سے مراونذ رشری نہیں ب كدوه عبادت ب بكد سلمان كانذر، بيصدقه ادرايصال ثواب عيجاز باورمجاز يرمحول كرناى ا یک مسلمان کے ساتھ خسن طن کو تفتیفی ہے اور خسن ظن ای جی ہے کہ اولیا ءاللہ کے واسطے نذرو نیاز کو صدقه ادرایصال واب مجها جائے جیبا کہ خدرم عبدالواحد سیوستانی (حفی متونی ۱۲۲۳ ہے) ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں،اس لئے کہ مسلمان کے حال سے بیرظاہر ہے کہ وہ نذر سے مراد کلوق کے لئے نذر نہیں لیتااس لئے کہ و وعباد ت ہےا درعبادت غیر خدا کے داسطے جا ترنہیں ،البذامسلمان کی نذر ہے مراداس کے مجاورین پر تصد تی کرنا ہے کیونکہ مسلمان کا حال اس بات برقریند ہے کہ وہ نذر ہے مرادعبادت نيس لينا بحواله بياض واحدى (فلاح كاراستشريت كة كينه من ١٠٩،١٠٨)

القلادة الطيبة المرضعة على نحور الاسئلة السبعة

امام الجملسيّدى عبد النحى تابلسى قدس مرّ ة القدى " مديقة نديه " بين قرمات بين ا و من هذا القبيل زيارة القُبورِ و التبرُّكُ بضرائح الأولياءِ و الصَّالِحين و النّدُرُ لهم بتعليق ذلك على حُصولِ شفاء أو قُدوم غائب فإنّه مجازٌ عن الصَّدقة على الحادمين بقُبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفعَ الزّكاة لفقيرٍ و سمّاها قرضاً صحّ لأنّ العبرة بالمعنى لا باللَفظ (٤٨)

یعنی، ای قبیل سے ہے زیارات قبور اور مزارات اولیا وصلحا سے برکت لینا اور بیار کی شفایا مسافر کے آنے پر اولیائے گزشہ کے لئے منت ماننا کہ مقصود محض ان کے خاد مان قبور پر تصد ق ہے جیے فقبها ء نے فرمایا ہے کہ فقیر کوز کو ہ دے اور قرض کا نام لے زکو ہ ادا ہوگئی کہ اعتبار معنی کا ہے نہ لفظ کا۔

کیوں مُشیّر صاحب! اب بھی سمجھے نذر و نیاز فقبی نہیں بلکہ حقیقتا مُوسَلین اولیا پر تصدُّ ت ہےاب قرآن عظیم سے پوچھے تو آیات قرآنیہ کے شیر گونج رہے ہیں کہ

﴿إِنَّ اللَّهَ يَجُزِى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٤٩)

ترجمہ: بے شک اللہ بہتر جزادے گا تصد ق کرنے والوں کو۔

مسلمانوں کی نیت میں ہوتی ہے اوران کا میں نمر ف ہے کدان صدقات ہے وجا الی مقصود رکھتے ہیں اور اُن کا ثواب اُن اولیائے کرام کی خدمات میں پہنچاتے ہیں، اب قرآن وحدیث میں جننے فضائل صدقات نا فلہ وارد ہوئے ہیں وہ سب نذراولیا کو بھی شامل اور انہیں آیات کثیرہ ہے اس کا جواز بھی حاصل ، کہتے مشتیر صاحب اب تو آپ کی شرا نط کے مطابق قرآن عظیم ہی ہے نذراولیا کا اثبات ہوگیا، تفصیل کے لئے دیکھو''السنیة

۱۰۱/۲۰ الحديقة الندية الطريقة المحمدية ١٥١/٢٠

۸۸/۱۲: يوسف: ۱۲/۸۸

صلّى الله تعالى عليه و على خُلفَائِه من الأنبياء و المُرسَلين و آله و صحبه أجمعين و بارك و سلّم

اور خدا کی نعمت کا ذکر اور چرچا کرنا اللہ تعالی کومجوب ومرغوب فرما تا ہے، عَظُمَتُ مَاوُّ وَ

> ﴿ وَ أَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثَ ﴾ (٥٣) ترجمہ: این ربّ کی فعت کا توب چرچا کرو۔

تو بچمہ ہ تعالی قرآن پاک ہی ہے ٹابت ہوا کہ حضور کی ولادت باسعادت کا ذکراور چرجیا کرنا،عین مطلوب البی ہے ولٹدالحمد۔

اب اس کے ساتھ مسلمانوں کے عُرف میں بعض اُموراور زائد ہوتے ہیں مثلاً چند آومیوں کا آوازیں ملا کرنعت اقدس حضوراقدس ﷺ پڑھنا تو یہ بھی صدیث سے ثابت ہے کہ غزو و احزاب میں صحابہ کرام آوازیں ملا کر حضوراقدس ﷺ کی نعت میں بیشعر پڑھ رے تھے:

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّداً عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا اللهُ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا بَمُ وه بِن جومُح رسول الله فَظَا كَ بِالصّول بِكَ حِكَ بِين اس بات بركه بمارى عمر مِن جب بعى جبادكا موقع بولوا بي جانين شاركري گے۔

اورحضورا قدس ﷺ اپنے جانثار وں کی جانثاری ملاحظہ فر ماکر خوش ہو ہوکر جواب فر ما

کرتا۔ ان احادیث کے تحت امام المسنّت امام احمدرضا لکھتے ہیں یعنی آ وم وعالم سبتہار سے طفیل میں ،تم نہ ہوتے توصطبی وعاصی کوئی نہ ہوتا ، جنت وٹارکس کے لئے ہوتی ، اورخود جنت وٹارا جزائے عالم ہیں جن پرتہارے وجود کا پرتو پڑا ، بحوالہ تحلی الیفین ص ۷۳ ۵۲۔ الفَصَدی: ۲۱/۹۳ الانيقه في فتاوي افريقه (٥٠) " تصنيف حضور پُرٽوراعلي حضرت قبله رضي الله تعالی عنه، والله تعالی اعلم

(۲،۵،۴) معلى ميلاداس كانام بكرمسلانوں كونكا كرحضور اقدى الله ك فضائل رَفيعَه ومَراحب مُنِيعِه انبين سُنائ جائي اورحضور كى ولادت شريفه كا ذكر كيا جائے بيرة حقيقت باس مجلس كريم كى، اب قرآن عظيم سے اس كے جواز كا جوت ليج ، فرما تا ہے جَلْتُ آلاؤہ؛

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنُ الْفُسِنِهِمُ ﴾ الآية (١٠)

ترجمہ: بے شک ضرور اللہ تعالی نے مسلمانوں پراحسان فرمایا کہ ان میں ایک عظمت والارسول انہیں میں سے مبعوث فرمایا۔

اس آیت کریمہ نے صاف فرما دیا کہ حضورا قدس کی ولادت قدسیہ ایک الیمی نعمت جلیلہ ہے کہ جس کا اللہ تعالی مسلمانوں پراحسان جمّا تا ہے اور کیوں نہ ہوآ دم و عالم، کری وعرشِ اعظم ، لوحِ محفوظ وقلم سب حضور ہی کی ولادت پاک کا صدقہ اور طفیل ہے، حضور کی ولادت نہ ہوتی تو بچھ پیدا ہی نہ ہوتا ، فرمادیا گیا:

لَولَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الدُّنْيَا (٢٥)

۵- فأوى افريقة صسمالا

10\_ آل عمران: ٣٤/٣ ·

عامع الأعاديث كتاب المناقب ١٩٠٥ بحواله تاريخ مديد ومثل لا بن عساكر اورامام حاكم نيشا يورى في حضرت ابن عباس وضى الله تعالى عندى روايت تقلى جمل كالفاظ بيب فلولا منحمة منا خلفت آدم وَلَو لا مُحَمّد مَا خلفت المَحْنة ولا النّار (المستدرك للحاكم، كتاب آيات رسول الله النع بعد كتاب نواريخ الانبياء النع برقم ٥١٦/٣،٤٦٥) يعنى الرحم المنا نه نه ووزخ بنا تا اور مفرت عروضى الله قالى عند مروى الله عند كتاب فواريخ الانبياء النع برقم ٥١٦/٣،٤٦٥) بين الرحم في الله قالى عند مروى بين المرحم وفي لا مُحمّد ما خلفتك (المستدرك للحاكم ١٦٥٣، برقم ٢٨٦٤) برقم ٢٨٦٤) من ولو لا مُحمّد ما خلفتك (المستدرك للحاكم ١٦٥٣، برقم ٢٨٦٤)

﴿ و تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُولَى ﴾ الآية (٥٦) ترجمہ: نیک اور پر بیزگاری پرایک دوسرے کی مدوکرو۔ گزشآیت زینت میں ہے:

﴿ وَ الطَّيّبَ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ الآية (٥٧)

الله نے جو پاک چیزیں بندوں کے کھانے کے لئے پیدا فرمائیں۔ان کا حرام كرنے والاكون ياس كے واسطے تدائ مسلمانوں كے ذِكرِ خُداور سول جل جلالہ و 日本 لئے بُلانا توریجی جائزہے،اللہ تعالی فرماتاہے:

> ﴿ وَ مَنْ آحُسَنُ قَوْلًا مِمَّنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥٨)

کیا صاف فرمایا جاتا ہے اس سے بوھ کرس کی بات اچھی جواللہ کی طرف بلائے یا منبر بچھانا، قیام کرنانام اقدس سُن کوآ تھوں سے لگاناتو ظاہر ہے کہ بیا موراً مورِ تعظیم ہیں منبروقیام میں تو ظاہراورانگو شے پومنا بھی ای قبیل ہے ہے جیسے جراسودکو بوسد ینااوراگر قریب نہ جا سکے تو عصا ہے حجراسود کی طرف اشارہ کر کے اس عصابی کو پُوم لینا، یوں ہی ملمان عابتا ب كدحفور اقدى فكانام ياك جومند ع لكلا بأع يوع ع المحمول ے لگائے مگراپ انہیں کرسکتا تو انگوٹھوں بی کوموزھ سے لگا کر آنکھوں سے لگا تا ہے توبیا مور أمور تعظيم وتو قيرين الله عز وجل فرماتا ب:

> ﴿ وَ مَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبُ ﴾ (٥٩) ترجمہ: جو محف الله كى نشانيوں كى تعظيم كرے توبيد دلوں كى پر بيز گارى

القلادة الطيبة المرضعة على نحور الاستلة السبعة لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرُ اللَّهُمَّ الْأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةِ (١٥) عیش توصرف آخرت بی کا بتو اَ الله انصار اورمهاجرین کو بخش دے۔ یا عمده فرش بچیانا، روشنی اورگلدستول اورمخلف قتم کی آرائشوں سے آراسته کرنا توبیہ زينت باورفر ما تا ب جل جلاك:

> ﴿قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِي آخُرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ الآية (٥٥) ترجمہ: تم فرما دو کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے لئے پیدافرمائی۔

نیز بیا مورفرحت وئر ور بین اورانیس مین داخل ہے خوشبولگا نا اور گلاب یاشی کرنا وغيره اورالله عرّ وجلّ فرما تا ہے:

﴿ قُلُ بِفَصُّلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

ترجمه: تم فر ما دوالله كافضل اوراس كى رحت ہى پر چاہئے كەخوشياں منائیں بیان کی دھن دولت ہے بہتر ہے۔

او پرمعلوم مو چکا که حضور کی ولا دت مقدسه بهت بری نعمت الهید، رحمت جیلداور الله كافطل عظيم بتواس پريخوشيال مناناحب فرمان قرآن جائز ومستحب بي ماشيرين تقسيم كرنا توبيمسلمانول كرساته يرواحسان باورفرما تاب جل وعلا:

٥٥ الأعراف: ٢٢/٧ المائدة: ٥/٢

خم السحدة: ١ ٢٣/٤١، ترجمه: اس عزياده كى بات المحى جوالله كاطرف نلائ اوريكى كر اور كم يس ملمان مول - (كترالايمان)

الحج: ٢٢/٢٦

صحيح البحاري، كتاب الحهاد و السير، باب التحريض على القتال، برقم: ٢٨٣٤، و باب حفر الحندق، برقم: ٣٨٣٥، ٢٣٣/١، و باب البيعة في الحرب أن لا يفرُّوا الخ، برقم:٢٩٦١، ٢٦٣/٢، و كتاب مناقب الأنصار، باب دُعاء النبي نَشْطُ الخ، برقم:٣٧٩٦، ٢/٨٨١، و كتاب المغازى، باب غزوة الخندق، برقم:٩٩٠٤، . . ٧ ٤، ٣ /٤٤، و كتاب الرقاق، باب ما حاء في الرقاق الح، برقم: ٤ ١٤، ٢ ، ٩ /٩ ١٠، و كتاب الأحكام، باب كيف يُبايع الإمام النَّاسُ، برقم: ٢٠١١، ١٢٠٤ ٣٩٢/٤ الأعراف: ۲۲/۷ ۲۵۰ يونس: ۸/۱۰ -00

اورفرماتات:

﴿ مَن يُعْظِمُ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ (١٠) ترجمہ: جو مخص اللہ کی محرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو بیاس کے لے اس کے رب کی یہاں بہتر ہے۔

اورفرماتاب:

﴿ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ ﴾ الآية (٦١) رجمه: مار برسول كالعظيم وتو قيركرو-

تعظیم نبوی کا تھم عام ہے سوا اُن باتوں کے جن کی ممانعت کی تصریح شریعت میں آ چى بے جيے جدو تعظيمى باقى تمام كر ت تعظيم اى صيف عامد تُعَزّدُوهُ وَ تُوقِرُوهُ مِن وافل اوران سب کے جواز واستخباب کی دلیل اس سے حاصل تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو' منہو العين" (٦٢) و "إقامة القيامة" (٦٣) و "رشاقة الكلام" وغيرها تصانف قدسية حضور پُرنو راعلیٰ حضرت قبله رضی الله تعالیٰ عنه، والله تعالیٰ اعلم به نیز نعت اقدی حضور سرور عالم الله ك الع منبر بجهانا فودهنوراقدى الله عابت ب، حديث يل ب: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْبُرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِماً يُفَاخِرُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ يُنَافِحُ، وَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُؤْيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْح الْقدسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (11)

-4.

الحج: ۲۲/ ۳۰ الفنح: ۹/٤٨ اِقَاوِيْ رَضُوبِي، ۹/٤٨ ۳۳ اقَاوِيْ رَضُوبِي، ۳۹۵/۲۹۹ . . 11

سُنَن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشِّعر، برقم:١٥٠٥، ١٧٦/٤، أيضاً سُنْنَ الترمذي، كتاب الأدب، باب إنهاء الشِّيعر، برقم: ١٨٤٦، ٣ ،١١٨٥، ٥٦٢ ٥٠ أيضاً المسند للإمام أحمد، ٧٢/٦. أيضا نقله التبريزي في "مشكاته" ، في الأدب، باب البيان و الشعر، الفصل الثالث، برقم: ٥ ٠ ٤٨٠ - ١ ٨٨٨ و قال رواه البحاري

رسول الله الله الله عند ك التحميد من الله تعالى عند ك المع معجد مين منبر بچھاتے وہ اس پر قیام کر کے حضور کے فضائل بیان کرتے یا دشمنوں کا رة كرتے اور حضور فرماتے بے شك الله تعالى روح القدى سے حسان كرت رج من -رواه البخارى عن أم المؤمنين الصديقة صلى الله تعالى على بعلها و أبيها و عليها و بارك و سلم، والله تعالى أعلم (٨) مزارات طبيهُ اولياع كرام پر بنائ قبه سلف سے اب تك معمول ب، وجمع بحار الاتوار'' جلد ثالث ميس ب:

قد أباح السّلفُ البناء على قُبُورِ الفُضلاءِ و العُلماءِ وِ الأولياءِ يزُورُهم النَّاسُ و يستريحُونَ فيه (٦٥) بے شک سلف نے بزرگول بعن علماء واولیاء کی تُعور پر عمارت بنانے کو جائز رکھا ہے کہ لوگ اس کی زیارت کرس اوراس میں آ رام کرلیں۔

یویں اگر بدن میت کے گردا گردائیش نہ ہوں اور اس سے او پر اگر یک ہوتو منع مبیں اگر چہ تعویز بھی پکا ہو، الله ورسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں اس سے منع نہیں فر مایا جوری جوازے اے اتنابی کافی۔

ہاں جونا جائز کے بار شوت اس کے ذمہ ہے وہ شوت لائے کہاں سے اللہ جل جلالہ ورسول صلی الله تعالی علیه وسلم نے منع فرمایا ہے اور جو ثبوت نہ دے سکے تو دل سے نی شريعت گڑھتا خودشارع بنمآ اور الله جل جلاله ورسول صلى الله عليه وسلم پرافتر اكرتا ہے جس بات کوانلہ جل جلالہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حرام نہیں فر مایا ہے ، بیا ہے اپی طرف ے حرام كہتا ہے حالاتك الله عو وجل فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ آشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ

تكمله مجمع بحار الأنوار، تحت لفظ قبر، ٣٠/٠٤١

تعالی عندی تصنیف قرارو بے کراس کی عبارت پیش کی ہے:

من يعتقد أن محمداً صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعلم الغيب

فهو كافر الأن علم الغيب صفة من صفة الله تعالى

قطع نظراس سے کہ بیعبارت بھی غلط ہے اور قطع نظراس سے کہ یہال علم غیب سے علم غیب بالذات مراد ہے کہ وہی خداکی صفت ہے عطائی علم غیب ہر گز صفتِ خداوندی نہیں ہوسکتا جو محض خدا کے لئے عطائی علم غیب مانے وہ قطعاً یقیناً کا فرمُر تذہب اور او پرمعلوم ہو چکا کہ حضور اقدی سرور دو عالم اللہ کوعلم غیب بعطائے البی حاصل ہے جو محص کمی محلوق کے لئے ذاتی علم غیب مانے کا فرہے اور قطع نظراس کے کہ بیرعبارت ہرگز ہمارے لئے مُضر اور مُنكرين كومفير شبيس كهاس ميں جس علم غيب كوخدا كى صفت بتايا أى كوحضور كے لئے ثابت كرنے كو كا فركہا اور انجى معلوم ہوگيا كہ ذاتى علم غيب ہى صفتِ البہيہ ہے عطائى كو كى صفت بھی اس کے لئے ممکن نہیں، کہنا تو ہے ہے کہ بیا کتاب "مرآة الحقیقة" برگز حضور پُرنورسیدنا غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كي تصنيف بي نهيس حضور كي طرف اس كي نسبت إفتر ا بيسب ے پہلے ایک پرلے سرے کے حیادارسیف القی والے شقی نے اس سے استدلال کیا اور اس نے تو عجیب ہی کمال کیا وہ تدبیر سوچی کہ اس کے پیشواا بلیس ملعون کو بھی باوجو دادعائے "أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ" ننه سوجهي ليني ول سے كتابيں كر هالو جي سے أَن كے صفحات تراش لو، طبیعت ہے اُن کے مطابع اختر اع کرلوخود ہی اللہ جل جلالۂ ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں آد جین وتنقیص پرمشمل ان کی عبارات ڈھال لواور اہلی سُنّت کے پیشوایانِ عظام قدئث اسرازهم كي طرف أن كا فتر اكر كے سُتيوں ہے كہوكد و يھوتمبارے عقائدتوبيد ہیں اور تمہارے آتا یا بِ کرام اللہ جل جلالۂ ورسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یوں مستا خیاں کرتے ہیں تم بھی ممتا خیاں کیوں نہیں کرتے ،اس کا مفضل ومُشرّ ح بیان کتاب منطاب ابحاث اخيره ورساله مبارك رماح القهار على كفر الكفار " ميل الماحظة

وَ إِنَّ تَسْنَلُوا عَنُهَا حِيْنَ يُنَوَّلُ الْقُرُانُ تُبُدَلَكُمُ طَعَفَا اللَّهُ عَنُهَا طُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴾ (٦٦)

ترجمه: اے ایمان والو! نه پوچھووه با تیں که اگران کا حکم تم پر کھول دیا جائے تو تہمیں کرا گے اور اگر اس زمانے میں پوچھو کے جب تک قرآن أزر ما بوقتم بر كھول ويا جائے گا اللہ جبيں معاف كر چكا ب اورالله بخشف والاحلم والا ہے۔ 

کیما صاف ارشاد ہے کہ شریعت نے جس بات کا ذکر ندفر مایا وہ معانی میں ہے جب تک کلام مجیداً زر با تفااحمال تفاکه معانی پرشاکر نه موکه کوئی یو چمتا اُس کے سوال کی وجدے منع فرماد جاتی اب كرقرآن كريم أتر چكادين كالل جولياء ابكوئي نياتكم آفے كوندر ما جتنی باتوں کا شریعت نے نہ محم دیا نہ منع فرمایا، ان کی معانی مقرر ہو پیکی جس میں اب تبدیلی نہ ہوگی ، وہانی کہ اللہ کی معافی پر اعتر اض کرتا ہے مردود ہے دللہ الحمد اور یہی ایک دلیل محفلِ میلا دو قیام وتقبیل ابہامین (انگو تھے پُو منے) ونذر وعِدائے محبوبانِ تمبر یاعلیٰ سيّد ہم وعليهم الصّلا ۃ والثمّا اور ان تمام مسائل ميں جاری و کافی جنہيں وہابيمڪش اپنی زبان زوری سے بدعت و نا جائز کہتے ہیں اور پھر بکمال عیاری غریب سنتوں ہی ہے کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے اس کا جواز ثابت کروحالاتکہ بیاوندھا مطالبہ ہے ابھی آیت کریمٹن چکے کہ قائل جواز کوکسی دلیل کی حاجت نہیں اُسے اتنا ہی کا فی ہے کہ اللہ جل وعلا ورسول صلی الله عليه وسلم في إسيمنع نهيل فرمايا للبذا بحكم آيت كريمه ارشاد ' عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ' عمل واخل اورأى سے اس كا جواز حاصل، تم جواسے تا جائز كہتے ہوقر آن وحديث سے جوت لاؤ کہاں منع فرمایا ہے، مرہم نے تبر ما مشتر صاحب کی خاطر سے بحدہ تعالی قرآن عظیم ہی بان امُوركاجوازروش ومُربَئ كرويا، وَلِلَّهِ الحمد واللَّه تعالى أعلم

منتبيد: مُشتر صاحب ني مرآة الحقيقة "كوحضور يرنورسيدناغوث اعظم رضى الله

القلادة الطيبة المرصّعة على نحور الاسئلة السبعة

ومای گوئیم چوں روی ناخنے ست -(۷۱)

مُشتر جی اب ذراا پے شیطانی عمر کے فتوے کی خبرلو، دیکھوتم نے کس کس محبوب خُد اکو کا فرکہد یا مگران کا کیا مجڑاوہ کفراً کٹا تہارے ہی گلے کا ہار ہوا، ہمارے آقاومولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے ہیں:

فَقَدُ بَآءَ بِهِ أَحَدُهُمَا (٧٢)

کفر کو بھی تم ہے کتنی محبت ہے، ہر پھر کر تمہارے ہی گلے گلتا ہے: ذلیک جَزَاءُ اُعْدَاءِ اللّٰهِ.

﴿ وَلَعَذَابُ الْانِحِرَةِ آكْبَرُ م لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧٣)

مزه دارتناقض:

دعوی توبیہ ہے کہ جوحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب مانے وہ کا فر ہے اور پھرخود ہی کہا'' و بی علوم وقعۂ فوقعۂ بذر بعیہ وحی بالضرور کمل تعلیم دیئے ہیں جملہ اُمور مغیبات کی بھی آپ کواطلاع اسی قبیل ہے ہے'' کیجئے خود بھی جملہ غیوب کاعلم حضورا قدس

اے۔ نفحات الأنس للحامی، ص ٤ ٤ ، ترجمہ: ال گروه (اولیاء) کی نظر میں زمین ایسے ہے چیسے وسر خوان اور بم کہتے ہیں کہ (زمین اس گروه کی نظر میں ایسے ہا تھیے ناخن کودیکھنا۔

22. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، رقم: ٦٠، ٧٩/١ أيضاً صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم: ١٦٠٤ ٤/ ١٠٠ أيضاً المؤطا لمالك، كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام، ٢٥/١/ ٠٨٠، ص٣٠٠ أيضاً المسند، ١٨/٢ أيضاً سُن الترمذى، كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه يكفر، برقم: ٢٦٣٧، ٢٥٣٠ أيضاً المسند لأبى عوانه، بيان أيضاً جامع الصغير للسيوطى، برقم: ٢٣١، ٢٧٦/١ أيضاً المسند لأبى عوانه، بيان المعاصى، ٢١/١

ے۔ الزمر: ۲۶/۳۹، ترجمہ: بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا، کیا اچھا تھا اگروہ جانتے۔ (کنزالایمان)، یعنی ،ایمان لاتے تکذیب نہ کرتے۔ (تغییر فردائن العرفان) 36 القلادة الطيبة المرصعة على نحور الاسئلة السبعة

ہو۔ کیا مُشیخ صاحب یا ان کا کوئی بڑا ٹابت کرسکتا ہے کہ یہ کتاب ' مرآ ۃ الحقیقة' 'حضور کی تصنیف ہے اور کسی عالم معتبر نے اس سے استناد کیا اور اسے حضور پُر نور رضی اللہ تعالی عند کی تصنیف بتایا:

نَظَوُبُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمَعًا كَعَوْدُ دَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِصَالِ (٧٠) من بميشطى الاتصال تمام بلاوالهيديون وكيدر بامون جيسا يكرائى كا داند

نیزسلسله عالیه نقشهندیه کے امام حصرت عزیزان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: زمین درنظراین طاکفه چول سفر والیست حصرت خواجه بہا و الحق والدین نقشهندرضی الله تعالی عنه بیکلام پاک نقل کر کے فرماتے:

٢٤ - البقرة: ٢٤/٢، ترجمه: پخراگرشلاسكوبم فرمائه بيت بين برگز شلاسكو هے \_ ( كترالايمان )

١٨٠ يوسف: ٢/١٢ ه ، ترجمه: الله و فا بازون كا مرتبيل جلنه ويتا - ( كزالا يمان )

٢٩ بهجة الأسرار، ذكر كلمات أحبر بها عن نفسه الخ، ص. ٥

٠٥٠ قصيده غوثيه مع حتم قادريه، ص٨٠

حبل رضى الله تعالىٰ عنه (٧٨)

میں نے ربع وجل کو ویکھا کہ اس نے اپنی کف رحمت میرے دونوں شانوں کے ج میں رکھی تو میں نے اس کی مختذک اپنے سینے میں یا لی تو مرے لئے ہر شے ظاہر ہوگی اور س نے ہر چز پیوان لی۔ (رواه الترمذي عن معاذ بن حيل رضي الله تعالىٰ عنه) (٧٩)

اورفر ماتے بین صلی الله تعالی علیه وسلم:

فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ رواه الترمذي عن ابن عباس

رضى الله تعالىٰ عنهما (٨٠)

میں نے جان لیا جو کھرآ سانوں اور زمین میں ہے۔(۸۱)

سُنَن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب و من سورة ص، برقم: ٣٢٣٥، ٢١٣/٤، ٢١٤ أيضاً المعجم الكبير، ١٠٩/٢٠

- شخ عبدالی تحدث و بلوی لکھتے ہیں کہ حضور اللے کے اس کا مطلب ہے کہ پس جھے پر ہر چڑ کے علوم \_49 طاہر اور روش ہو گئے اس میں تے سب کو پھیان لیا داشعة اللمعات شرح مشكاة، كتاب الصلاة، باب المساحد، الفصل الثالث، ٢/١ ٤٣)
- سُنَن الداومي، كتاب الرؤيا، باب في رؤية الرَّبّ تعالى في النوم، برقم: ٢١٩٤ ـ -1. ١٠٦/٢. أيضاً المعجم الكبير للطبراني، ١٠١/٢٠عن معاذ بن حبل نُنتجُد أيضاً مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد و مواضع الصلاة، الفصل الثاني، برقم: ٢٥١٠ ١-٢/٢٥١
- اس ك قت ماعلى قارى حقى كلية بي كد حضور الله كفرمان" ليس من في جان ليا" كا مطلب ے کہ اس نین کے عاصل ہونے کے سب میں نے برسب کھے جان لیا جوآ انوں اور زمینوں میں ب يعنى الله تعالى في آب كوجو بحيرة سانول اورزمينول مين فرشية ، اشجار وغيرها بين تعليم فرمايا ، يه عبارت بآب الله كوسعت على ب جوالله تعالى نة آب يركمول وياه علامدابن جرف فرمايا: "في السماوات" \_ آ انول بكدأن \_ بحى اوركى تمام كائنات كاعلم مراد ب جياك وقصة معراج ہے متفاد ہے اور 'ارض' بمعنی جن ہے یعنی دونتام چزیں جوساتوں زمینوں میں ہیں بلکہ أن سے بھی نیچ ہیں سب معلوم ہو کئیں جیسا کہ حضور کا اور اور کوت کی خبر دینا جن پر سب زمینیں

القلادة الطيبة المرضعة على نحور الاسئلة السبعة

صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے مان لیا، ہم بھی تو بذر بعیروحی ہی حضور اقدس صلی الله تعالی عليه وسلم كے لئے علوم غيب مانتے ہيں ، كہنا ہيہ كداب خود مُضيّر صاحب حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے جمع ملوب كى اطلاع مان كراہے بى قول سے كا فر ہوئے يانہيں خود جواب ندد سے ملیل تواہی بروں سے پوچھ کردیں۔

#### بمزهجالت:

مُشتر صاحب كتب ين "ندتوالله صاحب عى في النيخ آن مجيد عى مي كمين فرمايا كه يس في محدرسول الله كوعلم غيب ديا بي " أتكميس مول تو ديكمو جواب سوال اول كي آيات كريمه و كيم كرخدا توفيق دي توحضور غالم مَه كَانَ وَ مَه أَيْكُونُ صلى الله تعالى عليه وسلم کے مطلع علی الغیوب ہونے پرایمان لاؤ، کیسا صاف وواضح فرمایا جارہا ہے کہ''اللہ اینے پئے ہوئے رسولوں کوغیب پرمطلع فرما تا ہے'' ، (۷۶)''اپنے پندیدہ رسولوں کواپنے غيب يرمُسلط فرماتا بـ ' (٧٠) حتى كرصاف فرمايا ' ليه في غيب كى بات بتانے ميں جيل مُبِينَ'' (٧٦) صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الجمعين وبارك وكرم \_ پُحر كهتے ہيں'' خود بدولت (جم مسلمان كہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے بھی توبست وسد سالہ عرصۂ طویلہ ين ايك دفعه بهي تواقر ارتبيل فرمايا كه الله صاحب في مجهي علم غيب عنايت فرمايا بين گر نه بیند بروز هبیره چشم چشمهٔ آفاب راچه گناه (v) حدیث معراج منای میں ہے حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: فَرَأَيْتُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ كَفَّةً بَيْنَ كَتِفَىُّ فَوَجَدْتُ بَرُدًا نَامِلِهِ بَيْنَ لَدُينَ فَتَجَلَّى لِنُي كُلُّ شَيْءٍ وَ عَرَفَتُ رواه الترمذي عن معاذ بن

سورة الحن: ۲۸،۲۷/۷۲

سوره آل عمران: ١٧٩/٣ -60

سورة التكوير: ١١/٨١٢ -44

مینی، چگاد ژکواگردن می نظرندآئے تواس میں سورج کی دوشی کا کیا گناہ۔ -66

القلادة الطيبة المرضعة على نحور الاسئلة السبعة

بش الله تعالى في مير التي و نيا كوا فحاليا تو مين اس كواور جو يكه اس مين قيامت تك جوف والا بسب كواس طرح و كمير ما بهول جيسة التي اس بشيل كود كيور با بهول (٨٣) الله تعالى كروش كروية المسبب كداس في مير التي يعلم من شفت كرويا به بيسي بحص الميل انتياء كرات من شف فرما ويا صلى الله تعالى عليه وعليم و بارك وسلم رواه الطبراني في "كبيره" و نعيم ابن حماد في "كتاب الفتن" و أبو نعيم في "الحلية" عن سيدنا ابن سيدنا عبدالله بن عمر الفاروق رضى الله تعالى عنهما

"اور شرق خلفائ راشد مِنْ (۱۶) في من تح تا العِينُّ (۱۵) في "، الما مقطل في تے برقم: ۹ ، ۱۳/۲ ، ۱۳/۲ و ایضاً محمع الزوائد، کتاب علامات النبوة، باب إخباره منظم بالمغیبات، برقم: ۲۱، ۱۱، ۱۲۰/۸ و قال رواه الطبرانی ایضاً کنز العمال،

برقم: ۲۱۸۰۷، ۲۱۸۰۷

الله قد رَفع" أى أظهر و كشف إلى الله قد رَفع" أى أظهر و كشف لى الدُّنيا بحيث أحطتُ بِحَميع ما فيهما "فأنا أنظر إليها و إلى ما هو كائنٌ فيهما إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه" إشارة إلى أنّه نَظرَ حقيقة دفع به احتمال أنّه أريد النظر العلم (زرقاني على المواهب، المقصد الثاني، الفصل الثالث في أنبائه نَظ بالانباء المغيبات، القسم الثاني فيما أحبره عليه الصلاة و السلام من الغيوب سوى ما في القران الخ، ٢٠٤/٠ ٢٠٥)

یعنی، (حضور ﷺ نے فرمایا) بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے دنیا ظاہراور مشکشف فرمائی ہے اس طرح کہ میں نے جو کچھ اس میں ہے سب پرا حاط کر آبیا پس میں دنیا کی طرف اور جو کچھ دنیا میں حاقیامت ہونے والا ہے اس کود کیور ہا ہوں، اس صدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے بے شک آپ ﷺ فی حقیقت میں و یکھا اس نظرود کیھنے ہے مراد صرف جانتا لیا جائے اس احتمال کا رد کرا گیا بلکہ هیچہ و کچھنامراوہے۔

٨٨ جم مسلمان كيت بين رضى الله عنهم وعناجم اجمعين ١٣

٨٥ مم ملان كمت بير رحمة الله تعالى علياا

القلادة الطيبة المرضعة على نحور الاسئلة السبعة

نيز صديث بين ب كفر مات بين حضورا قدس طلى الله تعالى عليه و على الله عليه و على الله قد رَفَع لِنَى الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْفِيامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِي هَادِهِ جِلِيَانٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّاهُ لِنَّ مِنَ اللَّهِ جَلَّاهُ لِنَّ مِنَ اللَّهِ جَلَّاهُ لِلنَّ مِنَ اللَّهِ جَلَّاهُ لِلنَّ مِنْ قَبُلِي ( ٨٢)

ين الروقات شرح مشكاة، كتاب الصلاة، باب المساحد و مواضع الصلاة، الفصل الناني، برقم: ٢٠ ١٧، ١/، ٤٠) اور في مجتل عبد الحق تُحدِّث وبلوى لكصة بين كرحضور الله كافرمان "لیں میں نے جو پھی آ سانوں اور زمینوں میں ہے جان لیا" بیر عبارت ہے تمام علوم جزوی وکلی کے حاصل ہونے اوران کا احاط کرنے سے اور حضور ﷺ نے اس حال کے مناسب بقصد استشہادیہ آب كريد الدوت قرمانى: "وَ كَلْدِلكَ مُوى إِبْوَاهِيمَ الآية" اورايي الى الم الراجيم كوتمام آ انول اورزمينول كاملك عظيم وكهاياتا كدابراجيم عليدالسلام وجود وات وصفات اورتوحيدك ساتھ یقین کرنے والوں میں ہے ہوجا کیں اوراہل تحقیق نے فرمایا کدونوں روا بیوں میں فرق ہے اس لئے كھلىل عليدالصلاة والسلام نے آسانوں اورزمينوں كامكك ويكھا اور صبيب عليدالصلاة و السلام نے جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں تھا، ذات وصفات، تلواہر و بواطن سب دیکھا اور طلیل کو وجوب ذاتی اور وصدت حق كا يقين ملكوت آسان وزمين و كيف ك بعد حاصل موا جيما كدابل استدلال اورار باب سلوک اور محتو ب اور طالبول کی حالت ہے اور حبیب کو وصول إلی الله اور يقين اول حاصل ہوا پھر عالم اوراس کے حقائق کو جاتا جیسا کہ مطلوبوں ججو بوں اور مجذبوں کی شان ہے (أشعة اللمعات شرح مشكاة، كتاب الصلاة، باب المساجد، الفصل الثاني، ٢٣٣/١) اورعلامه طبي لكحة بين كدحديث كمعنى يدبين كدجس طرح خفرت ابراتيم كوعليه السلام آسانوں اور زمینوں کے مُلک وکھائے ایسے ہی حضور کے پر عُم یہ ب کے دروازے کھول دیے (حضور نے فرمایا) حتی کہ میں نے جان لیاجو کھے آسانوں اور زمینوں میں ہے ذات، صفات، ظواہر مُغيات سب كري (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساحد و مواضع الصلاة، الفصل الثاني، برقم: ٥ ٢٧، ٢ / ١٩١)

كتابُ الفنن للحافظ نعيم بن حماد، ما كان من رسول الله تنظيم من التكلم و أصحابه . من بعدد الخ، برقم: ٢، ص ٢٩، ٣٠ أيضاً تقريب النفية بترتيب أحاديث الحلية، برفم: ٩٠٠، ٢٥/٣ أيضاً حمع الحوامع للسيوطي، قسم الأقوال، حرف الهمزد، ما فی السموت و الأرض إلى يوم القيامة كا اثبات فرمايا خودر ب العزة جل جلاله من السموت و الأرض إلى يوم القيامة كا اثبات فرمايا - خودر ب العزة جل جلاله فرما ديا " - تواب اس نا پاك عمارت في صحاب و مصطفى و كبرياجل وعلا وصلى الله تعالى عليه وعليم وسلم سب كوكا فركه ديا الله فعل الله عكى المحافي و العياد بالله تعالى بمضم في عن التي في ساستدلال كيا بهاس كا جواب بو و يكاكدان بي ذاتى علم غيب كي في بها وران آيات برجى بها را إيمان بي و لله الحمد

#### در يده د جني اور بدز باني:

مُضیر عجب محره ہے خود ہی سنیوں کی شکایت کرتا ہے کہ وہ نجدیت، دہریت، غیر مُقلدیت، نیچریت، القاب وخطاب سے اخبار سازی واشتہار بازی کرتے ہیں نیز اس پر بھی دھمکا تا ہے کہ اب اگر کسی نے پہلفظ کے تو وہ یا مجسٹریٹ الغیاث یا کلکٹر المد دیا پولیساہ اور واہ گورنمنفاہ کہہ کہ کر گورنمنٹ سے فریا دکر کے اُسے سزا دلوائے گا، فیراس سے تو ہمیں غرض نہیں وہ سے جو چاہے کروائے گرخود اس کی بدز بانی ملاحظہ ہو، غربائے المسنت و علائے اسلام کواس نے فتہ کر گراہ گراہ کر ضال مُشِل شہر آشوب، فتان حیلہ باز فتنہ پرداز ہرزہ درازش قافیہ مشرک کر جھوٹی حدیث سُنانے والا ابلیس ختاس و فیرہ کھلے لفظوں میں گالیاں دی ہیں گرہارے دہیں عمر فرمادیا ہے:

﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُم الْامُورِ ﴾ (٨٨)

## بارگاه رسالت مین مُشترکی گستاخی

مُشتر لکھتا ہے مخصوص صفت خالق اور پھر مخلوق میں بھی جلوہ گر صلاح کار کامن خراب کا، ماللتر اب ورب الارباب، چہ نسبت خاک را باعالم پاک۔

مُصْتِر نے علم غیب کوتو صلاح کا رفخمبرایا اور معاذ الله! حضور محبوب کبریا سید الا نبیاصلی الله تعالی علیه و بارک وسلم کو دمن خراب "کے تا پاک لفظ سے تعبیر کیا، پھر حضور کی شان ۸۸ ال عمد ان:۱۸۶/ ارز جمہ: اگرتم مبرکرواور بچتے رہوتو یہ بزی ہمت کا کام ہے۔ (کزالایمان) "موابب لدنية شريف" ين فرمات بين:

قد اشْتَهَر وانْتَشَرَ أمرُهُ صلّى الله تعالى عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِه بِالاطّلاعِ عَلَى الغُيوبِ (٨٦)

ب شک سحابہ کرام میں مشہور ومعروف تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشید ل کاعلم ہے۔

1200でではあり

أصحابُهُ صلّى الله تعالى عليه وسلّم جازِمُون بِاطلاعِه عَلَى اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم یقین کے ساتھ فر مایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب ہے۔

وللدالمداوراتوال كثيرة 'الفيض الملكية 'ميس ملاحظه مول، خداانصاف دي تواتي بى المداوراتوال كثيرة الفيض المركبية الموقق الشاوات بدايت كي لي كافي بين اور مرض تعصُّب كاعلاج ماري ياس نبيس والله المعوقيق

# تمام صحابة كرام كومُشتر نے كافر كهدديا:

ابھی'' مواہب'' و'' زرقانی'' ہے سُن چکے کہ تمام صحابۂ کرام اعتقاد رکھتے تھے کہ حضور کو علم غیب ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم و بارک وسلم۔اب مُشتیر بکمال دریدہ وئی یہ معلون عبارت لکھتا ہے:'' رسول اللہ (سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو صفاتی جزئی مجازی محدودی عالم الغیب جانبے والا تو البتہ کا فرجی ہے''مسلمانو اللہ انصاف، بینا پاک ملعون تکفیر کہاں تک پہنچتی ہے، سحابۂ کرام حتی کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کے علم تک پہنچتی ہے، سحابۂ کرام حتی کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کے علم

٨٦ المواهب اللدنية، المقصد الثامن، الفصل الثالث في إنبائه ﷺ بالأنباء المغيبات،
 ٩٢،٩١/٣

مرح العلامة الزرقاني على الواهب اللدنية، المقصد الثامن، الفصل الثالث في إنبائه
 الكان بالأنباء المغيبات، ١١٣/١٠، ١١٤

میں مٹی، تر اب اور خاک کا لفظ استعال کیا، تمام اُمّت کا اجماع ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اوٹی تو بین کرنے والا قطعاً ویقیناً کا فر ومرتد ہے، اُس کی بُورو اس کے نکاح ہے نکل گئی اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا ساکوئی برتاؤ کرنا حرام، اس پرتمام احکام مُرتدین جاری ہو گئے والعیاذ باللہ تعالیٰ ، مولی عوّ وجل تو بہ وتجدید نکاح اسلام کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

## مُشتركى عياري

مسلمانو! مسلمانو! اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرقر بانو! اصل بات سے کہ و یو بند یوں وہا بیوں کے طواغیت ار بعد گنگوہی انہی ٹانوتو ی تعانوی نے اللہ جات وعلاو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں شخت شخت گھتا خیاں ، گندی گندی تو پینیں کیس حضور کو شیطان سے کم علم بتایا۔ اپنے پیرا بلیس کے علم کو حضور کے علم اقدس پر برد جایا ، صاف لکھا شیطان و ملک الملکو سے کا حال و کھے کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا ولیل محض قیاس فاسدہ سے ٹابت کرنا شرک نہیں تو کونساایمان کا حصہ ہے ، شیطان و ملک الملکو سے کو یہ وسعت نص سے ٹابت ہوئی ، فخر عالم کی وسعت علم کونی نص قطعی ہے کہ جس الملکو سے کو یہ وسعت نص سے ٹابت ہوئی ، فخر عالم کی وسعت علم کونی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کوروکر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے۔ ویکھو ''برا بین قاطعہ'' گنگوہی وانہی صفحہ الا نبیاء ہوئے کو جا بلوں عوام کا خیال مخم را یا ،حضور کے زمانہ بیں بلکہ حضور کے بعد نیا نبی آخر نمی بلکہ حضور کے بعد نیا نبی آخر نمی بلکہ حضور کے بعد نیا نبی آخر نمی بوت بیس کی خطال نہ ڈوالنے والا بتایا صاف لکھا عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلم مردی ہی بالذات کی خطال نہ نہ کے بعد اور آپ سبی بیس آخر نمی بیس گر اہل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تا فرز مانے میں بالذات کی خطاب نہ نبی میں بیس میں الذات کی خطاب نہ نہاں بیس کر المان نہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تا فرز مانے میں بالذات کی خطاب نبیا ، میل بیس الذات کی خطاب نبیا ، میلو نہائی میں بروٹ بیا میں بیس بیس آخر نمی بیس کر المان نبی بیس کر المان نبی بیل میں الذات کی خطاب نبیاء میں المدائی بالذات کی خطاب نبیا میں المدائی بیس کر المان نبی بیس کر المان نبی بیس کر المیان نہائی بیس کر المان نبی بیس کر المان نبیاء میں بالذات کی خطاب نبیا کی بیس کی کر المان نبی کی کورون نبی کی کورون نبیا کی بیا کی کورون کی کورون کورون کی کی کھی کے کورون کی کورون کی کی کی کھی کی کورون کی کھی کی کورون کی کور

٨٥ جم سلمان كهتم بين صلى الله تعالى عليه وسلم ١٣

صلع (۱۰) بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمد میں پھوفر ق ندآئے گا ، دیکھو' تخدیر الناس' ند کورضفیہ ۲۸ سطر ۷ (۹۱) حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو بچول پاگلوں جانوروں کی مثل بتایا صاف لکھا آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر پھول زید جھے ہوتو دریافت طلب بیامر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس ہیں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر و بلکہ ہرصی لیعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس ہیں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر و بلکہ ہرصی (بچر) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ ویکھو' حفظ الا بھال' (بچر) و اشرفعلی تھانوی مطبح انظامی کا نبور، بار دوم صفحہ ۸ سطر ۱۵ ، بیدوہ اقوال ملعونہ ہیں کہ جن پر علی کہ جن پر علی کے عرب وجم مفتیانِ صِل وحرم نے ان کے قائلین پرنام بنام فتوگ کفرویا، صاف فرمادیا:

مَنُ شَکَّ فِی کُفُوہِ وَ عَذَاہِهِ فَقَد کَفَرَ (٩٣) جوان میں کی کے اقوال پرمطلع ہو کراُ ہے کا فرنہ جانے یا اس کے کفر میں شک کرے خود کا فرہے۔ (٩٤)

و ہابیاں، عیار نجد یان خامکار اپٹی یہ ہا تئیں چھپاتے اور فرعی مسائل مجلس میلا د، قیام، نداء و نذر اولیاء، تقبیل ابہا بین وغیرہ میں چھیڑ کرتے اور بھولے مسلمان دھوکے ہیں آکر

- 9 جم ملیان کہتے ہیں سلی اللہ تعالی علیه وسلم
- ا٩ تخذر الناس مفيه ١٠ مطرم مطبوعه دارالا شاعت ، كرايي
  - ٩٢\_ حفظ الايمان بهن ١٣
  - ٩٣ و كيمية "الدولة المكية" و"حسام الحرمين"
- تَاضَى عَياضَ لَكُسِتَ مِن الجمع العلماءُ أن شاتم النبى الله المُتنقِّصَ له كفر و الوعيد حارٍ عليه بعذابِ الله له، و حُكمُه عِندَ الأُمَّةِ القَتُلُ، و مَنْ شَكَّ فِي كُفَرِهِ وَ عَذَابِهِ كَفَرَ (كتاب الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى الله القسم الرابع، الباب الأول في بيان ما هو في حقه الله ص ٣٠٠)

بین، علاءِ أمّت كاس بات پراجماع بركشاتم نبی الله ،آپ الله می تنقیص كرنے والا كافر ب اوراس پرالله تعالی كے عذاب كى وعميد جارى ہے اور أمّتِ مصطفیٰ الله كے نزويك اس كا تحكم قلّ ہے اور جس نے اس كے نفراور عذاب میں شك كياد و ( بھی ) كافر ہے۔ ما خذومراج

: الاستيعاب، للقرطبي، الإمام أبي عمريوسف بن عبدالله (ت٣١٣ه) ، مطبع مصطفى محمد، مصر

. اشعة اللمعات (شرح مشكاة)، للذهلوى، الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الحنفي (ت٥٢٠ ا ص) مكتبة نورية رضوية، سكنهر

ب. الإصابة في معرفة الصخابة، للعسقلاني، الإمام أحمدابن حجر (ت ٨٥٢ه)، مطبع مصطفى محمد، مصر

م. إمداد المشتاق، للتهانوي، المولوي أشرف على، كتب خانه شرف الرّشيد، شاه كوت

۵. انفاس العارفین، للدهلوی، الشّاه ولی الله بن شاه عبدالرحیم
 (ت۱۷۲۱ه)، کتب خانه حالی مشتاق أحمد، ملتان

۲ براهین قاطعة، للگنگوهی، والأنبیشهی، مطبوع درمطبع بالالے واقع
 ساڈهور، والمشهرالمولوی محمدیحی مدرس فی المدرسة
 مظاهر علوم، سهارنفور

بهجة الأصرار ومعدن الأنوار في مناقب القطب الرّباني، الشيخ الإمام عبدالقادر الجيلاني، للشطنوفي، الإمام نور الدين أبي الحسن على بن يوسف (ت٣١٥)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ ١٥٠٠م

٨. بياض واحدى، للسيوستانى، المخدوم عبدالواحد الحنفى.
 (ټ١٢٢٣ه)، مخطوط مصور

٩. تجلى اليقين، للإمام أحمد الرّضا بن نقى على خان الحنفى (ت ١٣٨٠ ا ص)،

ا . تحذير الناس اللنانوتوى المولوى قاسم دار الإشاعة ، كراتشى

المسيو خزائن العرفان، لصدر الأفاضل، السيدمحمد نعيم الدين المراد آبادى الحنفي (ت٢١٥ ع)، المكتبة الرضوية ، كراتشي

اُن میں بحث کرنے لگتے ہیں، بھائیو جولوگ اللہ ورسول کی عزت پر حملے کررہے ہیں ان کو کسی فری فقی مسئلے ہیں بحث کا کیا حق یہاں ایک بات ان کے جواب کو کافی ہے اور ایک اپنے بیجھے کواق ل میر کرتم لوگ پہلے اللہ جات وعلا ورسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا ایمان تو محملے کر لو، دوم مید کہ ان مسائل ہیں مخالف وہ لوگ ہیں جن کے اللہ جات وعلا ورسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروہ کچھے حملے ہیں مجران کی کس بات کا اعتبار، واللہ الموفق \_

و العيادُ باللّهِ ربِّ العالمين و صلى اللّه تعالىٰ على خير خَلْقه و قاسم رزقه و عروس مملكتِه سيّدِنا و مولينا محمدٍ و آله و صَحبِه و ابنه و حِزبه و بارك وسلّم و الله تعالى اعلم.

فقيرابوالفتح عبيدالرضا محرحشمت على خال قادرى رضوى المعنوى غفرلدو الابويه رب المولى العزيز القوى

(۱) تصديق مفتى اعظم مندعلام مصطفى القادرى البركاتى عليه الرحمه صح الجواب والله تعالى أعلم بالصواب، حرّرة الفقير مصطفى القادرى كاتى عفى عند

(٢) تقيد يق صدرالشر بعيه علامه محمد المجد على اعظمى عليه الرحمه

الجواب صحيح والله تعالى أعلم فقيرا بوالعلا محدامجه على اعظمى عفى عند

(٣) تصديق علامه محدامين عليه الرحمه

مجیب صاحب نے جوساتوں سوالوں کا جواب دیا ہے بالکل صحیح ہے، والله أعلم بالصواب، راقم آثم محمدا بین ابن مولوی محمد سعود

(٣) تقيد يق علامه ثاراحم عليه الرحمه

هذا هُو الحقّ و أحقّ أن يُقْتَدى بِهِ و خلافُه مردودٌ، و الله تعالىٰ أعلم نَّاراحمَعْقاالتُدعت.

- ۱۱. تفسير روح البيان، للحقّى، الشيخ اسماعيل البروسي الحنفي (ت١٣٥ اه) الشيخ أحمدعزّوعناية، داراحياء التراث الغربي بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢١هـ١٠٠١م
- ۱۳. تقریب البغیة بترتیب أحادیث الحلیة، للهیشمی و العسقلانی الّفه الحافظ نورالدین علی بن أبی بکر(ت ۲۰۸۵)، وأتمة الحافظ أبی الفضل أحمد بن بحر (ت ۸۵۲۵)،تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل،دار الکتب العلمیة،بیروت، الطبعة الأولی ۲ ۲ ۱ ۵ ۵ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱ ۸
- السنة بركات وضاء الهند، الطبعة الأولى ٣٢٢ اهـ ١ ٥٠ مم
- ۱۱. الجامع الصغير، للسيوطى، الحافظ جلال الدين بن أبى بكر الشافعى (ت ۱ ۹ ۹ ۵) مع شرحه فيض القدير، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۳۲۲ هـ. ۱
- 11. جمع الجوامع، للسيوطى، الحافظ جلال الدين بن أبى بكر (ت ا ا ۹ هـ) تعليق خالد عبدالفتاح شبل، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢١ هـ - ٢٠٠٠م
- ۱۸ الحدیقة النّدیه (شرح الطریقة المحمدیة)، للنّابلسی، الإمام عبدالغنی
   الحنفی (ت ۱۳۳۳ ا م) ، مکتبة فاروقیة ، بشاور
  - 11. حفظ الإيمان، للتهانوي المولوي أشرف على، كتب خانه مجيدية، ملتان
- ۲۰ مُنن ابن ماجة، للإمام أبى عبدالله بن يزيدالقزوينى (ت٢٥٣هـ /٢٥٥). تحقيق محمود محمود حسن نضار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩١٩هـ ١٩٩٨م
- ٢١. سُنَن أبي داود، للإمام أبي داودسليمان بن أشعث (ت٢٥٥ ه)، تعليق عزت

- عبيدالدّعاس و عادل السّيد، دارابن خرّم، بيروت، الطبعة الأولى ١٣١٨ صـ ١٩٩٤م
- ۲۲. سُنتَن التّرمذي، للإمام أبي عيسني محمدبن عيسني التّرمذي (ت ٥٩٧٩)، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢١ هـ ٢٠٠٠م
- ۲۳. مُسنَن الدّارمي، للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت٢٥٥)، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢١١ ا د ـ ٩٩٩ ام
- السّنَن الكبرئ للسّائي ، الإمام أبي عبدالرحمن أحمدبن شعيب (ت٣٠٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١ ١ ٣ ١ هـ ١ ٩٩ ١م
- ۲۵. شرح الطيبي (على مشكاة المصابيح) المسمّى كاشف عن حقائق السّنن، للطيبي، الإمام شرف الدّين الحسين بن محمد(ت٣٣٥ه)، تعليق أبو عبد الله محمد على سمك، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٢ه هـ ١٠٠١م
- ۲۲ شرح العلامة الزرقاني (على المواهب اللدنية)، للإمام محمد بن عبدالباقي
   ۲۲ (ت ۱ ۱ ۲ ۲ )، ضبطه محمد بن عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية ،
   بيروت، الطبعة الاولى ۱۳۱۷ هـ ۹۹۷ م
- مواهدالحق في الاستغالة سيدالخلق عَلَيْكَ ، للنبهاني، القاضي يوسف بن السماعيل (ت ١٣٥٠ م)، ضبطه الشيخ عبدالوارث محمد على، مركز أهل السنة بركات رضا، الهند، الطبعة الأولى ١٣٢٥ م-٢٠٠٣م
- ۲۸. صحیح ابن خزیمة، للإمام أبی بكرمحمدبن إسحاق السلمی النیسابوری(ت ۱ ۳۱۰۵)، تحقیق الدكتور محمدمصطفی الأعظمی، الطبعة الثالثة ۳۳۳ ا ۵۳۰۰۳م
- ۲۹. صحیح البخاری، للإمام أبی عبدالله محمدبن إسماعیل الجعفی (ت ۲۵۲ه)، دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی ۲۲۰ اهـ ۹۹ ام
- ٣٠ صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن حجّاج القُشيرى (ت ٢٢١٥)
- ٢١ صراط مستقيم، للدّهلوى، إسماعيل القتيل، (ت١٢٢١)، همدرُد

- ٣٣. كنز العمال في سُنن الأقوال والأفعال، للهندى، العلامة على المتّقى بن حسام الدّين (ت ٩٤٥ه)، تحقيق محمودعمر الدّمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثّانية ٣٢٣ ا هـ ٢٠٠٢م
- ۳۲. عمل اليوم والليلة، لابن السنى، أبى بكر احمدبن محمد بن إسحاق الدينورى (ت٣٢هـ)، تحقيق عبدالقادر احمدعطا، دار المعرفة ، بيروت، ٩٤٠ ١٩٤٩ م
- ٣٣. مجمع بحار الأنوار، للنبهاني، القاضي يوسف بن إسماعيل (ت١٣٥٠هـ)، مطبع منشي نول كشور
- ٣٣. عمل اليوم والليلة، للنسائي، الإمام أبى عبدالرحمن أحمدبن شعيب (ت٣٠٠٥)، تعليق مركز لخدمات الأبحاث الثقافية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت الطبعة الأولى ١٣٠٨ هـ ١٩٨٩ م

ام. مجمع الزوائدومنبع الفوائد، للهيثمي، الحافظ نور الدّين على بن أبى بكر (ت٥٠٤٥)، تحقيق محمد عبدالقادر أحمدعطا، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٢١١ ا ٥-٠٠٠٩

- ۳۳. فتاوی أفریقه، للإمام أحمد الرّضا بن نقی علی خان الحنفی (ت ۱۳۳۰ م)، نوری کتب خانه، لاهور
- مرقاة المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح)، للقارى ،الإمام على بن سلطان محمد الحنفى(ت ۱۰۱۳ه)، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۲ه -۱۰۰۱م
- .٣٥ فتاوى رضوية (مع التخريج)، للإمام أحمد الرّضا بن نقى على خان الحنفى (ت ١٣٣٠هـ)، رضا فاؤنديشن، لاهور

۳۷. المستدرک علی الصحیحین، للحاکم، أبی عبدالله محمدین عبدالله النیسابوری(ت ۵۰۰۵)، دارالمعرفه، بیروت، ۳۲۵ ا ه- ۲۰۰۲م

- ۳۲. فتاوی عزیزیه، للدّهلوی، الشّاه عبدالعزیز بن الشّاه ولی الله
  (ت۲۳۹ه)، مجتبائی دهلنی
- ٢٥. مسند أبي عوالة، للإمام أبي عوالة يعقوب بن إسحاق الأسفراسيني (ت٢ ١٣٥)، دارالمعرفة، بيروت
- ۳۵. فلاح کا راسته شریعت کے آئینے میں، للتعیمی، المفتی محمد أحمد بن محمد مبارک النقشبندی التوی، ضیاء الذین پبلی کیشنز کراتشی

۸.۸ مسند ابي يعلى، الإمام ابي يعلى أحمد بن على الموصلي (۲۰۳۵)، تحقيق الشيخ خليل مامون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ۲۲۳ ا د-

۳۸. قصیده غولیة، للقطب الربانی الشیخ عبدالقادر الجیلانی، سبزواری پبلی کیشنز، کراتشی

ه م المسند، للشيباني، الإمام أحمد بن حنيل (ت ١ ٣٠٥)، المكتب الإسلامي، بيروت

٣٩. كتاب الشفابتعريف حقوق المصطفى المنافع القاضى أبى الفضل عياض البحصبى المالكى (ت ٥٥٣٥)، داراحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ٢٣٢٥ هـ ٢٠٠٣م

۵۰ مشكاة المصابيح، للتبريزى، ولى الدين أبى عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب(ت ١٣٥٥)، تحقيق الشيخ جمال عيستانى، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٣ ا ٥-٣٠٠٩م

٣٠. كتاب الفيتن، للمروزى، الحافظ نعيم بن حمادالخزاعى (ت٢٢٩هـ)، تحقيق أحمدعينى، دارالغدالجديد، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٠٢ هـ ٢٠٠١م

المصنف لابن أبى شيبة، الإمام أبى بكر عبدالله بن محمد العبسى الكوفى (ت700 هـ)، تحقيق محمد عوامة، المجلس العلمى، بيروت، الطبعة الأولى

اس. كنز الإيمان في ترجمة القرآن، للإمام أحمد الرضا بن نقى على خان الحنفى
 (ت ١٣٣٠ ٥)، المكتبة الرضوية، كراتشي

طاہرالقاوری کےخلاف

# قرآن کی فریاد

ا بے مانے والوں سے نوخیار

في الحديث والتغير معرت علام معتى محرفتال رسول صاحب سيالوى مركله العالى

[ابتلاائی: بیفتوی کلف کی خرورت اس لیے پڑی کداس تے بل رسالہ سیف نعمان میں تمام اہل منہاج ہے دی سوال کے گئے تھے۔ ان سوالوں کی، وشی میں اہل منہاج پر فرض تھا کہ مسئر طاہر کا شرق تھم بیان کرتے لیکن طویل عرصہ تک ان کی طرف سے شاموثی رہی جس ہے ہم اس نتیجہ پر پہنچ کدائل منہاج نے نہ توان سوالات کا اذکار کیا اور نہ ہی ان میں اتن اخلاقی اور نہ ہی غیرت وحمیت ہے کہ مسئر طاہر کے متعلق شرق تھم بیان کریں۔ اب ہم پر فرض ہو گیا کہ مسلمانوں کو فرقہ طاہر یہ کے فتنہ سے تھنوظ رکھنے کے لیے اس کا شرق تھم بیان کریں۔ اب ہم پر فرض ہو گیا کہ مسلمانوں کو فرقہ طاہر یہ کے فتنہ سے تعنوظ اس کھنے جہ کی اتو فیق عطافر مائے کریں تاکہ جب تام ہوجائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کوشریعت کے مطابق اعلانہ پتو ہدگی تو فیق عطافر مائے ہوں۔ یہ مسلمان بھا تیوں کواس کے شرسے محفوظ فر مائے۔ آئین۔]

نحمده ونصلى ونسلم على من نزل عليه القرآن ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله واصحابه الكاملين وعلى اتباعه وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد!

تمام اہلِ کتاب جوحضور مل پھٹے پر ایمان نہیں لائے قرآن مجید فرقان حمید نے بلا تفریق ملک وطن ان کے کفر کا بار باراعلان فرمایا۔اورمسٹرطا ہرنے ادارہ منہاج القرآن میں کرسمس کی تقریب منعقد کی ۔تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا: 27716-Y-412

- ۵۲. المعجم الصغير، للطبراني، للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت ۲۰ ۲ م)دار الكتب العلمية، بيروت
- ۵۳. المعجم الكبير، للطبراني، لإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت ۲۳۱ه)، تحقيق حمدى عبدالمجيد، داراحياء التراث العربي، بيروت، ۱۳۲۲هـ ۲۰۰۲م
- ۵۴. الموطأ، للإمام مللك بن أنس (ت ١٧١٥) رواية ينحي بن يحي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣١٨ هـ ٩٩٧ م
- ۵۵. المواهب اللّه نيّة بالمنح المحمديّة، للقسطلاني، الشيخ أحمدبن محمد(ت٩٢٣)، تعليق مامون بن محى الدين الجنان، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٦ ا ١٩٩٣م
- ۵۲. نفحات الإنس، للجامي، العلامة نور الدين عبدالرحمٰن بن احمد (ت۸۹۸ه)، مطبع منشى نول كشور

the contract the said of the

آج کی بی تقریب جو کرسمسیلیمریش کے سلسلے میں تحریک منہاج القرآن کی طرف سے اور سلم کر پچین ڈائیلاگ فورم (MCDF) کی طرف سے منعقد ہوئی ہے جس میں ہمار سے مسیحی بھائی اوران کے مؤ قر اور محترم رہنماان کے دیگر غذہبی اور سابی نمائندگان پادری صاحبان اور دیگرمیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ہمار سے سر داور خواتین حضرات اس دعوت پر تشریف اور دیگرمیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ہمار سے سر داور خواتین حضرات اس دعوت پر تشریف لاکے ہیں میں شمیم قلب سے کرمس پروگرام میں شرکت پران کی آمد پر خصوصی خوش آمدید کہتا ہوں اور کرمس کے اس مبارک موقع پر مبارک پیش کرتا ہوں۔

كرمس كى تقريب ميحى دنيا ميں اور مسيحى عقيدہ ميں وہى اہميت ركھتى ہے جواسلامى عقیدے میں عیدمیلا دالنبی کی اہمیت ہے۔ ۱۲ ربیج الاول کومسلمان عیدمیلا دالنبی مناتے ہیں۔ میلاد Birth کو کہتے ہیں۔ پیحضور نبی اکرم تاہیم کا یوم میلاد، یوم پیدائش یوری دنیا میں منایا جاتا باور جارے میچی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دعمبر کی اس تاریخ کو حضرت سید ناعیسی علیہ السلام حضرت يهوع مسيح عليه السلام ان كي ولادت اور پيدائش كادن يعني يوم عيديه وع مسيح عليه السلام مناتے ہیں۔ تو نیچر دراصل ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ البذایہ بھی ایک قد رِمشترک ہے۔ اورمسلمان اسلامی عقیدے کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا، کلمہ پڑھنے کے ہاوجود، نماز،روزہ، جج ،زكوة كتمام اركان اداكرنے كے باوجودقر آن مجيد پرايمان ركھنے، اسلام كى جمله تعلیمات پرایمان بھی رکھے اورعمل بھی کرے مگران تمام ایمان کے گوشوں، نقاضوں اورضر ورتوں کو پورا کرنے کے باوجود اگر وہ صرف ایک بھک کا انکاری ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا علینی علیہ السلام، حفرت بیوع مسے علیہ السلام کی نبوت کا ، رسالت کا ، آپ کی بزرگی کا ، آپ کے معجزات کا ، آپ کی کرامت کا ، آپ کی عظمت کا اگر وہ ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا ، ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کیے کہ میں ان کونہیں مانیا تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کوفائدہ نہیں دیں گےوہ ان سب کے ماننے کے باوجود کا فرقصور ہوگا۔

پوری دنیا میں جب تقتیم کی جاتی ہے تو کی لیورز (Believers)اور نان کی لیورز

(Non Believers) کی تقسیم آتی ہے۔ تان بی لیورز کو کفار کہتے ہیں ملمی اصطلاح ہیں۔ اور بی لیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وی پر ، آسانی کتابوں پر ، پیغیبروں پر ایمان لاتے ہوئے۔
لیورز ان کو کئی بھی ہو ۔ تو جب بی لیورز اور نان بی لیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے مانے والے لوگ اور سیحی براوری اور مسلمان بیتین غدا ہب بی لیورز میں شار ہوتے ہیں۔ بید کفار میں شار نہیں ہوتے ۔ اور جو کسی بھی آسانی کتاب پر ، آسانی نبی اور پیغیبر پر ایمان نہیں لاتے وہ نان بیلی لیورز کے زمرے میں آتے ہیں ۔ اور بی لیورز کی پھر آسے تقسیم ہے اہل اسلام اور اہل کتاب کی ۔ تو خود قر آن کر یم میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہل کتاب کے لیے احکام اور ہیں۔ تو قر آن میں جورشتہ اور تھیں ہے ایمان ہو تی اور سنت بھری کا بیلی سالم کی تعلیمات کا تو واضح طور پر یہ جورشتہ اور تعلق ہے ایمان ، وی آسانی اور آخرت پر ایمان لانے کا ، انبیاء ، رسل اور پیشہروں اور اللہ کی جیجی ہوئی وی پر ایمان لانے کا ، جز ااور سز اپر ایمان لانے کا ، انبیاء ، رسل اور پیشہروں اور اللہ کی جیجی ہوئی وی پر ایمان لانے کا ، جز ااور سز اپر ایمان لانے کا ، انبیاء ، رسل اور پیر وہ وہ شتر کات ہیں جنگی بنیاد پر بیدوعقیدے اور نذہ ہب بہت قریب ہوجاتے ہیں۔ یہ وہ مشتر کات ہیں جنگی بنیاد پر بیدوعقیدے اور نذہ ہب بہت قریب ہوجاتے ہیں۔

آپائے گریں آئے ہیں قطعاً کی دوسری جگہ پہیں۔آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد جائے ۔ تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کی آیک وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کی آیک وقت کے ایونٹ (event) کے لیے نہیں کھو کی تھی ابدالآباد تک آپ کے لیے کھلی ہے۔ بداس لیے نہیں کھو گئی کہ ایک وقت کوئی سیاسی کا متھایا سیاسی دورتھایا شاید کوئی سیاسی خروریات میں سے تھی، اب تو میری کوئی سیاسی مجتابی ٹہیں ہے آپ سب کواس بیان سے بری الذمہ کرتے ہوئے اب تو جو بیسیاست کے اوپر غالب ہے میں تو انہیں جوتے کی نوک سے الکرا چکا ہوں۔ جوتا مار چکا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست کی۔ اب بھی اگر آپ کو بلایا اور ویکھ کیا ہوں۔ جوتا مار چکا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست کی۔ اب بھی اگر آپ کو بلایا اور ویکھ کیا ہوں اور تھے کہ سیاست کی۔ اب بھی اگر آپ کو بلایا کوئی اقد ام کسی غرض پر پی نہیں ہوتا ہمار سے ایمان پر ٹنی ہوتا ہے۔ شکر مید۔ (CD) مسٹر طاہر)۔ الول جیا کہ ان سب بھائن کو بانے ہوئے موجود و بیسائیت کو کھرند مانے وال کا فرہوجا تا ہے۔ جوفضل رسول۔

اردوتم گواه رجو که جم مسلمان بین-

سیآیت کریمہ پکاررہی ہے کہا ہے اہلِ کتاب یہودونصاریٰ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی سیات نہ کرواور کسی کو خدانہ مانو جس طرح کہ مسلمان صرف اور صرف اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس ایک اللہ کورب مانتے ہیں۔ تو کیا یہودونصاریٰ نے اللہ کریم ﷺ کا تھم مانا؟ اس کا جواب اللہ میں ہے کیونکہ قرآن مجیداعلان فرما تا ہے۔

(2,3) - وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِ بُنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ. فَلِكَ قَوْلُهُمْ بِافْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ فَكُونَ . وَهَا اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوَا إِلَّا لِي اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوَا إِلَّا لِي اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوَا إِلَّا لِي اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوَا إِلَّا لِي اللهُ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوَا إِلَّا لِي اللهُ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوَا إِلَا لَا يَعْدُونَ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوا اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أَمِرُوا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَالْمَسِيْحَ اللهِ وَالْمَسِيْحَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمُوا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَلَوْلَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُوا اللهِ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَمُوالِ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمُواللهُ وَمُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمُواللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ یہودی اور عیسائی مشرک و کافر ہیں کہ انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی نہینا وعلیم الصلوٰۃ والسلام کوخدا بانا اوران کی پوجا کی اوراسی طرح عیسائیوں نے اپنے پاور یوں اور جوگیوں کوخدا بنایا اوران کی پوجا پاٹ کی۔ اور مسٹر طاہر کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی کافر نہیں ہیں۔ اس کا یہ کہنا صراحنا قر آن کا انکار ہے اور دعوی اسلام کا نہ صرف دعویٰ بلکہ اس کے ماننے والے اب بھی اسے منصب نبوت سے کم نہیں مانتے اس لیے کہ وہ قر آن کا انکار کر بے اور ابو بکر صدیق جائے ہی خلافت بلافصل کا انکار کر بے وال سے پھر بھی حق پر مانتے ہیں اور جو آدی اسے تھے جس کر ہے اور کہے کہ بیراستہ کفر کا ہے اسلام کا نہیں تو اس کے مانتے ہیں اور جو آدی اسے تھے ہیں۔ حالانکہ اگر گنا ہوں سے معصوم ہیں تو انسانوں سے صرف اور مران انہیاء کرا معلیم الصلوٰۃ والسلام ہیں دوسرے انسانوں سے غلطیاں کو ہتا ئیاں ہو جاتی ہیں صرف اور

ماہنامہ منہاج القرآن میں لکھا ہے تحریک منہاج القرآن کے کانفرنس حال میں پروگرام کا آغاز ضح ساڑے دس ہے قرآن پاک اور بائیبل مقدس کی تلاوت ہے ہوا تحریک منہاج القرآن کے نائب امیر بریگیڈیر(ر) اقبال احمد خان نے استقبالیہ کلمات پیش کیے اس کے بعد شاہین مہذی اور منیر بھٹی نے کر مس کے گیت گائے اور میچی براوری کی نظمیں پڑھیں۔ ناظم اعلی ڈاکٹر رحیق احمد عبای نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عبیلی علیہ السلام کا بوم پیدائش منانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے (ماہنامہ منہاج القرآن فروری 2008 م صفحہ 27)۔

مسٹرطاہر کے ایک مجمع میں اس کے استقبال کے موقع پر کثرت سے بیفعرہ لگایا گیا: مسلم سیحی بھائی بھائی مسلم سیحی بھائی بھائی (CD)۔

ذیل میں وہ آیات ذکر کی جاتی ہیں جو پکار پکار کرا ہے اپنے والوں کو جھنجوڑ رہی ہیں کہ مسلمانوں تہارے جیتے جی مسٹر طاہر میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے آپ کب جاگیں گے؟ افسوس کہ مسٹر طاہر نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صرف سیاسی خلیفہ قر اردیا ، امام باڑوں میں جا کرتقریریں کیس ، نی شیعہ بھائی بھائی کے نعرے لگوائے اور بیراگ الا پاکہ جو شیعہ من کودوکرے اے دوکر دو، حب علی (رضی اللہ عنہ ) کے نام پر رافضیت کا مکمل لبادہ اوڑ ھالیا اور دیو بندیوں کے بیجھے نمازیں پڑھنے کا فتوی دیا تو ہم لوگ عوام کا لا نعام کو سمجھانے میں سخت دیو بندیوں کے بیچھے نمازیں پڑھنے کا فتوی دیا تو ہم لوگ عوام کا لا نعام کو سمجھانے میں سخت وشواری پاتے تھے لیکن اب نوبر مسلم سیحی بھائی بھائی تک پہنچ بھی ہے۔

## اہلِ کتاب کے کفریر آیات قرآنی

(1) - قُلُ بَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اللَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُوكَ إِنهِ شَيْناً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً اَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (پاره ٣ آيت ١٣ آل عمران) الصحبوب فرماؤا الهاب كتاب السي كلم كي طرف آؤجو بم مين تم مِن يكسال ہے، يه كرعبادت نذكر ين محرضداكى اوراس كا شريك كى كوندكرين اور بم مين كونى ايك دوسرے كورب ند بنالے الله كي موا يجرا اگروه ند مانين \_ تو بھی کا فراور اللہ خوب جانتا ہے جوچھپار ہے ہیں۔

ان کے علاوہ کیٹر التخداد آیات ہیں جن میں صراحنا ان کے نفر کا بیان ہے چونکہ تمام آیات کا ذکر کرنا مقصود نہیں صرف بتا تا ہد ہے کہ قر آن مجید نے ان کو کا فر فر مایا ہے اور طاہر صاحب صراحة ان کے نفر کا انکاری ہے اور صرف اس بنا پر کہ دوسرے کفار اور اھل کتاب کفار کے بعض احکام میں فرق ہے ای فرق کے پیشِ نظر ان کے نفر کا انکاری ہوکر انہیں مسلمان ثابت کرنے کے دریے ہے۔ گر اللہ جھوٹوں اور دغا بازوں کو ننگا کر رہا ہے۔

اب اگر چہ عیسائیوں کا کفر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بھی یہود بول کے ساتھ اہل کتاب میں شامل ہیں لیکن بحثیت عیسائی ان کے کفر پر بکثر ت علیحدہ آیات موجود ہیں اب پچھ ان کا تذکرہ سنے۔

#### قرآن مجید میں خصوصاً عیسائیوں کے تفر کا اعلان

(8) ۔ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ إِنَّ الله هُو الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَنِيْ السَّرَآئِيْلَ اعْبُدُوْ اللهُ عَلَيْهِ الْبَعْنَةَ وَ السَّرَآئِيْلَ اعْبُدُوْ اللهُ عَلَيْهِ الْبَعْنَةَ وَ السَّرَآئِيْلَ اعْبُدُوْ اللهُ عَلَيْهِ الْبَعْنَةَ وَمَا مِنْ مَا وَمَا لِلطَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَادٍ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ إِنَّ الله قَالِكُ قَلْقَةٍ وَمَا مِنْ اللهِ إِلَا إِللهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَكُمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الْلِيْنَ كَفَرُوْ ا مِنْهُمْ عَذَابٌ اللهِ إِلَا إِللهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَكُمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللّذِينَ كَفَرُو ا مِنْهُمْ عَذَابٌ اللهِ إِلَا إِللهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَكُمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللّذِينَ كَفَرُو ا مِنْهُمْ عَذَابٌ اللهِ إِلَا إِللهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَكُمْ يَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَى مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْ اللهُ وَاحِدُ عِيلَا اللهُ وَاحِدُ مِنْ اللهُ وَاحْدُونَ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاحْدُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ وَلَى مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ الله

حضرت مولانا نعیم الدین فرائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ:نصاری کے بہت

اگر منصب نبوت ہے کم جانتے تو ضرور خور و فکر کرتے اور حق واضح ہونے کے بعد اس کو نصیحت کرتے اگر مان جاتا تو ٹھیک اگر نہ مانیا تو اپنارشتہ اس سے ختم کر دیتے لیکن اگر تقاضا ہے تو صرف یہی کہ مشرطا ہر کو پھے نہ کہا جائے۔استعفر اللہ تعالیٰ دبی

بروچن کابات اے باربارسوچ

(4) - فرمان الله نيا آهُلَ الْحِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَٱنْتُمْ تَشُهُدُونَ لِعِن ا اللهِ وَآنَتُمْ تَشُهُدُونَ لِعِن ا اللهِ وَآنَتُمْ تَشُهُدُونَ لِعِن ا اللهِ اللهِ وَآنَتُمْ تَشُهُدُونَ اللهِ وَآنَتُمْ تَشُهُدُونَ اللهِ وَآنَتُمْ تَشُهُدُونَ اللهِ وَآنَتُمْ تَشُهُدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وہ پھر جائیں وکا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ( آلِ عمران آيت ٢٦٧ ) اوريقين ندلاؤ گراس كا جوتبهارے دين كا پيروكار ہو۔

(6) - الله تعالى ﷺ كا فرمان زانَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ اَيْمَانِهِمْ فَمَناً قَلِيْلاً اللهِ وَ اَيْمَانِهِمْ فَمَناً قَلِيلاً اللهِ وَ اللهِ وَ اَيْمَانِهِمْ فَمَناً قَلِيلاً اللهُ وَلاَ يَنظُرُ اللهِمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ لاَ اللهُ وَلاَ يَنظُرُ اللهِمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لِيُهُمْ (آلِعمران آيت 22) جوالله كعبداورا في قسمول كي بدلے فير قَلْهُمْ عَذَابٌ لِيُهُمْ (آلِعمران آيت 22) جوالله كعبداورا في قسمول كي بدلے ذيل وام ليت بين آخرت مين ان كا مجمد صفينين اورالله ندان سے بات كرے اور ندان كي طرف نظر فرمائ قيامت كون اور ندانين باكرے اوران كي ليے وروناك عذاب ہے۔

فرقے ہیں ان میں یعقو ہیداور ملکانید کا بیقول تھاوہ کہتے تھے کہ مریم نے الد کوجنم ویا اور پی بھی کہتے ہے۔ تھے کہ اللہ نے ذات عیسیٰ میں حلول کیا تو وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا تو عیسیٰ اللہ ہو گئے تعالَی اللہ ُ عَمَّا بِقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا تَجِیبُواً ۔

نیز فرمایا: اکثرمفسرین کا قول ہے کہ تثلیث سے ان کی مرادیتی کہ اللہ اور عیلی اور مریم تینوں اللہ عقے اللہ ہونا ان سب میں مشترک ہے۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ نصاری کہتے ہیں باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں ایک اللہ ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما نا ہے: لَقَدُ کَفَوَ الَّذِیْنَ قَالُورُ اللّٰهِ هُو الْمُسَمِّدُ أَبُنُ مَرْیَمَ یعنی ہے شک کا فرہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ می این مریم بی ہے (سورة ما کہ واللہ می کہا کہ اللہ میں ہے این مریم بی ہے (سورة ما کہ وقت کہا کہ اللہ میں ہے)۔

(9) - وَمِنَ اللَّذِيْنَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارِى احدُنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَطًّا مِّمًّا ذُرِّكُواْ إِم فَاغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغُطَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّنَهُمُ اللهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ( سورة ما بُده آيت نَبهر ١٢) اوروه جنهوں نے دعویٰ کيا کہ ہم نصاریٰ ہيں ہم نے ان يحبدليا تو وہ بھلا بيشے براحصدان فيحتوں كا جوانييں دی گئيں تو ہم نے ان كة پس بيں قيامت كون تك يَراور بغض وال ديا اور عنظريب الله انہيں بتادے كا جو يحمر تے تھے۔ ان كے علاوة قرآن مجيدى كثيرة يات ان كے نظرير ناطق ہيں۔

# مسطرطا ہر کے بارے میں شرعی حکم

﴿ ا﴾ مسٹرطا ہران کو منہاج میں بلا کراپنی متجدان کے لیے کھول ویتا ہے اور کر مس و بران کے ساتھ کیک کھا تا ہے اوران ہے بغل گیر ہو کراعلان کرتا ہے کہ بیر کا فرنہیں ہیں۔ پھر وہاں کہا کہ جو آ دمی عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نبوت کا منکر ہے وہ کا فرہے۔

سوال ہے کہ دہاں کون تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا منکر تھا الحمد لله مسلمان تو بهع حضرت عیسیٰ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی نبوت پر جب تک ایمان نہ لائیں

مسلمان ہوبی نہیں سکتے ۔ان کو یہ مسئلہ پہلے ہے معلوم تھااور عیسائی بھی برعم خولیش ان کی نبوت پر ایمان کا دعو پدار ہے تو اس طرح کے اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں اگر ضرورت تھی تو اس اعلان کی ضرورت تھی کہ جو آ دمی حضور سی تی تھی کی نبوت کا مشکر ہے وہ کا فر ہے ۔اس اعلان ہے وہ کا فرنا راض ہوتے جن کوراضی رکھنا تھا اس لیے پیٹیٹر ابدلا ۔ان کو دعوت اسلام دینے کی بجائے ان کے کفر کو بی اسلام کہددیا کہ: ''مید بی لیورز بیں کفار نہیں'' اناللہ وا ناالیہ راجعون ۔استغفر اللہ ٹم استغفر اللہ م

(۳) ۔ ماہنامہ منہاج القرآن میں لکھا ہے کو یک منہاج القرآن کے کانفرنس حال میں پروگرام کا آغاز صبح ساڑے وی ہج قرآن پاک اور بائیبل مقدس کی تلاوت ہے ہوا۔
تحریک منہاج القرآن کے نائب امیر بریگیڈیر(ر) اقبال احمد خان نے استقبالیہ کلمات پیش کے اس کے بعد شاہین مہدی اور منیر بھٹی نے کرسس کے گیت گائے اور سیحی براوری کی نظمیس کے گیت گائے اور سیحی براوری کی نظمیس پر حیس ۔ ناظم اعلی ڈاکٹر رحیق احمد عبای نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا بوم پیدائش منا ناہمارے ایمان کا حصہ ہے (ماہنامہ منہاج القرآن نفر وری 2008 وسفحہ 7)۔

مسلمان تمام آسانی کتابوں پرایمان رکھتے ہیں لیکن موجودہ بائیبلوں کوتر آن مجید نے محرف شدہ قرار دیا ہے جو خدا کا کلام نہیں اسکوتر آن مجید کے مساوی لا کرقر آن کے مقابلے میں اسکوتر آن مجید کی ہنگ اور تکذیب ہے۔ اس وقت قرآن مجید کا کیا حال ہوگا۔ قرآن لبان حال سے چیخ چیخ کرفریاد کرر ہاہوگا کہ والا او جنٹیاں والا پہلے عیسائیوں پا در یوں کوعلاء کے برابر کر کے انکی عزت پر ہاتھ صاف کیے ہیں اور اب ہائیل محرف کو میرے مقابل لا کرمیری

تک ہوئی کر دی۔ اور میرے ساتھ تونے وہ سلوک کیا جو مشرکین نے کیا تھما قال الله تعالیٰ: الّذِیْنَ جَعَلُو اللَّقُوْ آنَ عِضِیْنَ وہ جنہوں نے کلام اللّٰی کو تکے بوئی کرلیا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔

غیر مسلموں کے جواروں میں شریک ہونا اوران کے جواروں کی تعظیم کرنا علماء کرام کی تصریح کے مطابق کفر ہے۔ اور آپ لوگوں نے ادارہ منہاج میں خود کر ہمس کی تقریب منعقد کی اور عیسائی پادر یوں کو دعوت دی اورہ وہ بہتے صلیب آئے۔ آپ سے تو وہ اگر چدکا فر ہیں فد ہہا تو ی لئے کہ اپنے کفری عقید سے کے مطابق صلیب بہن کر آئے اور آپ کے منہ پر طمانچہ رسید کیا کہ تو ہے کہ اپنے فد جب کے خلاف کر سمس بھی منار ہا ہے اور ہمارے کا فر ہونے سے اعلانیا اکا ربھی کر بہا ہے کہ اپنی ہم آپی طرح تقیہ نہیں کرتے بلکہ تمہارے قرآن کا افکار کرتے ہوئے صلیب پہن کر آئے ہیں اور پھر رحیق خان کا اعلان تو نہلے پر دہلا ہے کہ عیسائیوں کا تہوار کر سمس ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمد لللہ مسلمان کفار کے جو اور اسلمیوں کا تہوار اسلم کا مصرے ہے۔ الحمد لللہ مسلمان کفار کے جواروں سے تخت بیزار ہیں اورا سکے کفر ہونے میں ذرا بھی شک نہیں رکھتے۔ مسلمان کفار کے جواروں سے تحت بیزار ہیں اورا سکے کفر ہونے میں ذرا بھی شک نہیں رکھتے۔

اس مختفر تحریرے واضح ہوگیا کہ مسٹر طاہر نہ صرف وہ بلکہ اس کے شرکا ء قر آن مجید کی ان تمام آیات کے متکر ہیں جن میں یہودیوں اور عیسائیوں کو کا فرقر اردیا گیا ہے اور کا فروں سے ایوار ڈوصول کیے اور خوشی سے کیک کائے اور ان سے دعا کروائی میں تمام کا روائی کفروار تداو ہے اور مسٹر طاہر اسلام کے بعد کا فرہوچکا ہے۔

#### ايك غلطنبي كاازاله

آج کل بعض لوگوں نے پی خیال کرلیا ہے کہ کم شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہوتو اے کافر نہ کہیں گے ، بید بات فاط ہے۔ کیا یہود و نصار کی میں اسلامی اعمال کے مماثل کوئی بات نہیں پائی جاتی حالا نکہ قرآن حکیم میں انہیں کافر کہا گیا ہے بلکہ بات بیہ کہ تعلاء نے فرمایا ہے کہ کسمسلمان نے ایک بات کہی جس کے بعض معانی اسلام کے مطابق ہیں تو اس کو کافر نہ کہیں گے ، اس کوان لوگوں نے النار ملک دے دیا گیا ہے اور بیدو با بھی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہ

کہیں گے۔ ہمیں کیا معلوم کداس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ بینظر بیجی غلط ہے کیونکہ قر آن مجید نے کافر کوکا فرکہا۔ پھر تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہنا چاہیے تہمیں کیا معلوم کدایمان پر مرے گا کہ نہیں۔ خاتمہ کا حال تو خدا جانے مگر شریعت نے کا فرومسلم میں امتیاز رکھا ہے اگر کا فرکو کا فرنہ کہا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کرو گے جومسلم کے ساتھ ہوتے ہیں حالانکہ بہت سے امورا سے ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں سے بالکل جدا ہیں (بہارشریعت حصرتم صفحہ اسلام)۔

مسٹر طاہر صاحب کا فرومر تد قرار پائے۔اب ان لوگوں کی اپنی نام نہا دوسعت قلبی کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرآن مجید اور احادیث اور فقہاء کرام کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ آپ ان دلائل کے ہوتے ہوئے شریعت کا تھم مانیں گے یامٹر کے دفاع کو ترجیح ویں گے۔وَ مَا تَوْ فِیْقِیْ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

#### قرآنی آیات سے فیصلہ

(1) - قرآن مجید کی آیات اولا ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی عظافہ نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ یَوْنَدِهُ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِهِ فَیَمُتُ وَهُو کَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنیا وَ اللهٰ خِرَةِ وَ اُولَٰئِكَ اَصْحُبُ النّادِ هُمْ فِیْهَا خَلِدُونَ (سورة بقرة آیت نمبر ۲۱۷) تم میں جو کوئی این دین سے مرتد ہوجائے اور کفر کی حالت میں مرے اس کے تمام اعمال دنیا آخرت میں دائے اور کفر کی حالت میں مرے اس کے تمام اعمال دنیا آخرت میں دائے اور کوئی این میں اور وولوگ جہنمی جی اس میں بھیشد جیں گے۔

ڈریں گے اور بیاللہ کافضل ہے جے جا ہتا ہے دیتا ہے اور اللہ وسعت والاعلم والا ہے۔ ﴿ 3 ﴾ ۔ قُلُ اَبِاللهِ وَ آیٰتِهِ وَرَسُولِهِ کُنتُمْ نَسْتَهْزِءُ وْنَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ اِیْمَانِکُمْ (سورة تُوبِهَ بِتنبر ۲۲،۲۵) تم فرمادو کیا اللہ اور اس کی آیوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم منحزہ بن کرتے ہو بہانے نہ بناؤتم ایمان لانے کے بعد کا فرہو گئے۔

#### حدیث شریف سے فیصلہ

صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود و الله و آتی مروی برسول الله تا الله فراید کرمایا: لا یوحل فکم رَجُلٍ یَشْهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ وَآتِی رَسُولُ اللهِ اِلَّا اَحَدُ فَلَا فَهِ فَلَا اَللهُ وَآتِی رَسُولُ اللهِ اِلَّا اَحَدُ فَلَا فَهِ اَلْمَا اَللهُ وَآتِی رَسُولُ اللهِ اِللهَ اِحَدُ فَلا فَهَا مِنْ اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهُ اَحْدَا مَا مَنْ اللهُ وَآتِی رَسُولُ اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود وہ گاڑا نے رسول اللہ تا اللہ علی ہے روایت کیا ہے کہ فرمایا: کسی اللہ علی ہوئے دی کا خون حلال نہیں ہے جولا الدالا اللہ کی اور میرے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو۔ سوائے تین آ دمیوں کے ۔ جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اپنے دین کوترک کرنے والا جماعت کوچھوڑنے والا۔

برالرائق شرح كنز الدقائق بين ہے كدا گركوئي شخص حديث متواتر كاردكر يا كه كديث في محديث متواتر كاردكر يا كه كديش في معديث من بيل تو و شخص كافر بوجاتا ہے ( برالراكق جلد ۵ سفی ۱۰ مدر ۱۰ مدر الشخص كے بارے كيا خيال ہے جوقر آن كا انكاركر د باہے؟ اصل عبارت يوں ہے: و بوده

حدیثا مرویا ان کان متواترا او قال علی وجه الاستخفاف سمعنا کثیرا۔ جُوخُض صدیثِ متواتر کوردکرے اذا انکو الرجل آیة من القرآن او تسخر النج یا کے کہ میں نے بڑی صدیثیں تی ہوئی ہیں تو کا فرہوجائے گا۔ تو قرآن کا مشر بطریق اولی کا فرہوجائے گا۔

قاوی عالمگیری جلد اصفی ۲ ۲ من اکر الهتوانز فقد کفریعنی جو شخص حدیث متوانز کا انکار کرے تو کافر ہے۔ اب صراحنا منکر قرآن کا جم فاوی عالمگیری جلد اصفی ۲۲۱۱ ۱۵ انکو الرجل آیة من القرآن او تسمخر بایة من القرآن و فی النخز انة او عاب کفر کذا فی النتار خانیه۔ جب آوی قرآن مجید کی آیت کا انکاریا قرآن کی کسی آیت ہے منخرہ پن افتیار کرے اور فاوی فی خزانہ میں ہے کہ کسی آیت کو عیب لگائے تو کافر ہوجاتا ہے۔ اور اس طرح فاوی تا تار خانیہ میں ہے۔

بح الرائق شرح كنز جلد ٥صفي ٥٠٠ و يكفر اذا انكو آية من القوآن او سنحو باية منه يعنى جوُخفِ قرآن كي آيت كا الكاركر بي يكي آيت ئے سخرى كر بي تو كافر ہوجائے گا۔

جو خص بہودونساری کے عذاب میں شک کرے دہ کافر ہے تو جس خص نے صراحاً ان کے کفر کا انکار کیا اوران کو سلمان کہا تو اسے ان کے عذاب میں صرف شک نہیں بلکہ عدم عذاب کا یقین ہے دہ کو کا فر نہ ہوگا چنا نچے فقا وئی عالمگیری میں ہے: عن ابن سلام رحمه الله فی من یقول لا اعلم ان الیهود و النصاری اذا بعثو هل یعذبون بالنار افتی جمیع مشائخ نا و مشائخ بلخ بانه یکفر کذا فی العتابیه یعنی ابن سلام علیالرحمة سے منقول ہے کہ جو خص کے کہ جھے کوئی علم نہیں کہ یہوداور عیسائی جب دوبارہ اٹھائے جا کیں گوت کیا انہیں نار میں عذاب دیا جا گا۔ تو فر مایا: ہمارے سب مشائخ اور بلخ کے مشائخ نے فتوئی دیا ہے کہ جو خص کا فر ہوجائے گا۔ اوراس طرح فناوئ عنابیہ میں فرور ہے۔

ای طرح بر الرائق جلد ۵ صفیه ۲۰ پر بھی بیفتو کی ندکور ہے یکفو بقوله لا اعلم ان البھو د والنصادی اذا بعثو هل بعد بون النار کداگر کوئی شخص کے کہ میں نہیں جانتا کہ سرنے کے بعد زندہ ہونے پر یہودی اور عیسائی عذاب کیے جا کیں یا نہیں۔
بہار شریعت حصہ ۹ صفحہ ۱۳ سرفر مایا کہ قرآن کی کسی آیت کوعیب لگانایا اس کی تو بین

کرنا یا اس کے ساتھ مخرہ پن کرنا کفر ہے۔اور مسٹر طاہر نے تو صراحنا خدا اور رسول کے کلام کا انکار کر کے اللہ تعالی ﷺ اور رسول کریم منتی کی تکذیب کی اس لیے بیٹخص وائر و اسلام سے خارج اور کا فرومر تذہبے۔

مزید صفحه ۱۵ پر لکھتے ہیں: کفار کے میلوں اور تہواروں میں شریک ہوکران کے میلے اور جلوں نہ بھی کی شان وشوکت بڑھانا کفر ہے (بہار شریعت جلد ۹ صفحه ۱۵) ۔ اور منہا جیوں اور مسٹرطا ہرنے ان کوا ہے گھر بلا کران کا نہ ہی تہوار کر مس منایا اور کا فروں سے اتحاد و ریگا گئت کر کے اسلام اور مسلمانوں کی تو ہین کی۔ اعاذنا اللہ من ھذہ النحو افات

قاوی عالمگیری صفحه ۲۷ پر مرقوم ب: یکفر بقوله النصرانیة خیر من المعجوسیة اور ای طرح اگر کم النصرانیة خیر من البهو دیة کرمیرائیت مجوسیت سے افضل باورعیرائیت یهودیت سے افضل باو کافر موجائےگا۔

اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریادی رحمت الشعلیہ کصح بیں: اما معلامہ قاضی عیاض قدس سرہ شفا شریف میں فرماتے ہیں: الاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من النصاری و الیہود و کل من فارق دین المسلمین او وقف فی تکفیر هم او شك قال القاضی ابوبكر لان التوقیف والاجماع اتفقا علی کفر هم فمن وقف فی ذالك فقد كذب النص و التوقیف (او شك) فیه و التكذیب والشك فیه لا یقع الا من كافر یعنی اجماع باس كے تفریر جوكی نفرانی یهودی خواه كی ایس خض كوجودین اسلام سے جدا ہوگیا ، کافر نہ ہے یااس كے کفر پر جوكی نفرانی یہودی خواه كی ایس خض کو جودین ابوبكر با قال نی نے اس کی وجودین ایمان کافرین میں توقیق بیں توجودین ایمان نے اس کی وجودین در ایمان کی من کافرین کے ایمان کافرین کے ایمان کافرین کے نفرین ایمان کی در منفق ہیں توجود کافرین کے نفرین تو تو کر ایمان کی در منفق ہیں توجود کافرین سے صادر ہوتا ہے وہ نص وشریب کی تکذیب کرتایا اس میں شک رکھتا ہے اور بیام کافرین سے صادر ہوتا ہے (فناوی رضوبی جلد اس خوالے المطبوعة آرام باغ)۔

مسٹرطا ہرنے ان کفارکومسلمانوں ئے مقابل کر دیااوران کے کفری ند ہب کواسلام ' قرار دے دیا تو وہ کا فرکیوں نہ ہوا بلکہ یقیناً قطعاً کا فرومر تد قرار پایا۔استغفراللہ۔ ذمہ دارعلاءاور سنجیدہ مبلغینِ اسلام پرواجب ہے کہ اس ظالم بدبخت کے خلاف علمی

طور پراعلانِ جنگ کردیں اور نام لے لے کر اسکی تر دید کریں تا کیشرق سے غرب تک اٹھتی ہوئی
آ واز کے سامنے اسکے تح کی بدمعاش ہے ہیں ہوکررہ جا کیں۔ یا در کھیے ایسے شخص کا نام لے لے
کردد کر نا واجب ہے، اس پر فرعون نمر ووا بولہب جیسے لوگوں کے نام والی آیات، اخوج یا فلان
فانك منافق جیسی احادیث اور رجال کی کتب میں کذابوں کی فہرست وغیرہ صریحاً بول ربی
جیں۔ لہذا برد کی چھوڈ کرمیدان میں اتر ناہوگا ورندا سلامی تاریخ ہمیں بھی معافر نہیں کرے گی۔

# حرف آخر

اب ہم انظار کریں گے کہ ادارہ منہاج سے منسلک فضلاء اور تمام شرکاءِ منہاج کب بیاعلان کرتے ہیں کہ جوشخص اللہ تعالیٰ جل شانہ اور رسول اللہ علیٰ خصیت کا اعلانِ جنگ کرتے ہیں اور اسکی شخصیت کا وفاع کرنے کی بجائے اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہیں۔ فاعتبووا یا اولی الابصاد۔

هذا عندی و الله سبحانه و تعالیٰ اعلم۔ کتبه ابوالا برار محرفضل رسول السیالوی خادم دارالا فتاء دارالعلوم غوثیه رضوبیا ندرون لاری اڈ اسر گودها اتوار ۲۸ رئیج الثانی ۳۳۲ اھ بمطابق 13 اپریل 2011ء كما قال عليه الصلوة والسلام كيف يصرف الله عنى شتم قريش يسبون مدمما وانا محمد ( الله عني )'۔ ( فاولُ الفيص الله )

بیدسول اللہ مٹائیٹی پرایک ناپاک اور گھنا ؤنا الزام وافتراء ہے پوری صحاح سنداٹھا کردیکھ لیس، آپ کوئسی جگہ بھی ندکورہ جملہ نہیں ملے گا۔ دوسروں کو وضع حدیث کا طعنہ دینے والے خود وضاع وکذاب وافاک ہیں۔ایسے مفتری، بہتان بازاور کذاب ووضاع المسنّت کومطعون کرتے نہیں شرماتے۔ ۵۔۔۔۔۔وضاع و ہابیا ساعیل نے ایک حدیث گھڑتے ہوئے لکھاہے:

جبسيدوعالم تأثير ونيا ش تشريف لا ع اور دمواع نبوت ورسالت كياتو ايك موقع پر خطبه دية بوع فرمايا: انا محمد وانا احمد واناا لعاقب انا دعاء ابى ابراهيم ويشارة عيسى ( فراول سلفير سما)

بدالفاظ اساعيل سلفى نے خود گھڑے ہیں ، تا كدوضاعين حديث كى يا د تازہ كريں۔

قار کین فیصلہ کریں کہ خود کو صدیث کے بہت بڑے بلغ ، محافظ اور خادم ہا ور کرانے والے کس قدر جھوٹے اور بہتان تراش ہیں! ۔ سلفی نجدی کی گھڑی ہوئی عبارت'' دھاء ابسی ابدوا ھیسد''گرامر کے لحاظ ہے بھی غلط ہے۔

۵۵ .... ای اساعیل خدی وبانی نے ایک جگد کھا ہے:

"المخضرت المنافي كارشاد كراى ب: لا يقبل الله مصاحب بدعة صدفا ولا عدلا"\_( قاوى سفيص ١١١)

ہارے آ قاومولی سیدنامحدرسول اللہ تا پہلے پر میجی جھوٹ اور بہتان بائدھا گیاہے۔ بیدسول اللہ تا پہلے کا فرمان نہیں۔ اے نجدی مفتری نے خود گھڑاہے۔

٥٦ سلفي وضاع نے ایک جگد لکھا ہے:

هنائك الزلازل والفتن وهنائك يطلع قرن الشيطن - (اليناص ١٣٠٠) ونياككى كتاب بين بيالفاظنين بين الصحديث رسول قراردينا جموث اور بهتان ب- ٥٥ مناور بهتان ب- ٥٥ مناور بهتان ب- ٥٥ مناور بين كوندلوى وباني غير مقلد ني كلها ب:

'' کذابوں نے اس عقیدہ کورواج دینے کی کوشش کی کداللہ کے ٹی نور ہیں''۔ (وہابیوں کی جعلی کہانی بنام جعلی جزء کی کہانی

#### تيسري تسط

### اكاذيبآل نجد

[غیرمقلدو بایول کے جموت] مناظر اسلام ابوالحقائق علام قلام مرتشی ساق مجددی

ا ه ....ا ساعیل سلفی نے آگے بڑھتے ہوئے ،سرور کا نئات حضرت محدرسول اللہ ناتین کے برجھی جھوٹ اور بہتان ہائدھ دیا، لکھا ہے:

'' آنخضرت عُرِی اورابوبکر نے ایک دفعہ کی تین طلقات کوایک سمجھا''۔ (ایصناص ۱۰۸)

یہ بہت بڑا جموف اورنہایت گندا بہتان ہے۔ کوئی وہائی قیامت تک بیٹابت نہیں کرسکتا کہ رسول اللہ
عرابی ایوبکررضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کی تین طلاق کوایک قرار دیا ہو۔ وہائی اپنا دھرم ثابت کرنے
کے لیے رسول اللہ عرابی بہتان لگانے سے ہازئیں آتے۔ العیاذ باللہ تعالی۔

۵۲ .... بی اساعیل سلنی ایک اور جگدالسنت پر تهمت طرازی کرتے ہوئے زمرہ کذابین میں یوں شمولیت اختیار کرتے ہیں: شمولیت اختیار کرتے ہیں:

''رضوان رضا خانی احناف کاتر جمان ہے۔ بید حضرات فہم مسائل میں فقد حنفیہ سے کہیں زیادہ اعتاد مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی کے طریق فکر پررکھتے ہیں، فقد حنفیہ کے ساتھ ان کا تعلق محض عوام کے ساتھ رابطہ کی بنا پر ہے۔ (ایسنا ص ۱۱۱)

گلتا ہے، سلفی کذاب کو اہلے تقت وجماعت حنفی بریلوی حضرات سے پچھ زیادہ ہی عداوت و بغض ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپ دل کا غبار تکا لئے کے لیے اتنی کمبی چوڑی عبارت لکھوتو دی لیکن اپنے دعوے پر دلیل دینا گوارانہیں کی، دیتے بھی کیسے، کیونکہ جھوٹ، بہتان، تہمت، افتر اء اور دشنام طرازی کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہمیں حق الیقین ہے کہ ملال جی اپنے کذبات کی سر اضرور بھگت رہے ہوں کے کے کوئکہ نی دلیل نہیں ہوا کرتی ہمیں حق الیقین ہے کہ ملال جی اپنے کذبات کی سر اضرور بھگت رہے ہوں کے کے کوئکہ نی فیلی کرفتا ہیں اور حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمة اسی فقد حنفی ہی کرتہ جان سے فیاوئی رضویہ اس پر شاہدعدل ہے۔ لیکن حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمة اسی فقد حنفی ہی کے ترجمان شے فیاوئی رضویہ اس پر شاہدعدل ہے۔ لیکن

ه دیدهٔ کورکوکیا آئے نظر کیا دیکھے ۵۳۔۔۔۔۔اساعیل سلفی نے لکھاہے: ا می در اللہ نے سب سے پہلے تور محری کو پیدا کیا''۔ (هدیة المحدی ص۵۷)
ساتواں گذاب: عبدالستار د ہلوی نے تکھا:
سستجیس اول نور نبی دا''۔ (اکرام محمدی ص ۲۲۸)
آٹھواں گذاب: امرتسری نے مزید کھا ہے:
"سلام اس نورر ب العالمین پڑ'۔ (بڑک اسلام ص۱۳)
المدین کے ناک نان من ناحسد گی کھی ناک نا

نو وال کذاب: نورحسین گرجا کھی نے لکھا: ''حاَّدی عالم ہے وہ نورمبیں'' (فضا کُل صطفیٰ ص ا ) دسوال کذاب: تاضی سلیمان منصور پوری نے تکھا ہے: '' پیکرنور،نورعالم''۔ (سیدالبشرج ۲ص ۱۲)

اگر کتب وہا ہیکی مزید چھان پینک کی جائے تو کئی اور چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں ۔لیکن فی الحال استے ہیں کے بہتر دونوں حوالوں میں پوری جماعت کا عقیدہ بتا کر'' کذابوں'' کا پورا پورا تعارف کرادیا گیا ہے، اپنی جماعت کا بھر پورتعارف کرانے پر بھی گوندلوی نجدی ہماری طرف ہے' شکریئ' کے مستحق ہیں ۔اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ کوئی وہائی بغیر مقلد ،نجدی ہماری اس بات سے اب ناراض نہیں ہوگا گئے' جماعت وہائے' میں ۔

کذابوں کی کی ٹییں ساتی ایک ڈھونڈ و ہزار ملتے ہیں ۱ میں ۵۹،۵۸ کی ایک اورعبارت ملاحظہ فرما کیں ، لکھا ہے:

"ان کے پاس ان کے گمان میں سب سے اہم دلیل حفزت جابر کی طرف منسوب روایت اول صاخلق الله نوری ہے"۔ (عقید اسلم ۳۰۲)

بدوہابیوں کے "فیخ الحدیث والنفیر" شارح تر فدی وابن باجداور داوو دارشد کے "حضرت استادی المکرم" و "مفید مستشار" بیں ان کے "قابل فخرعلمی سپوت" کے "علم حدیث" اور "حقیق وجتبو "کا بی حال ہے کدا ہے اتنی بھی خرنہیں کہ حدیث فدکور حضرت جابر فرافڈوکی طرف منسوب نہیں ہے اور جو مس ۳۳ ) یکی گوندلوی نے بڑی ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ میں جھوٹ بولا ہے کہ یہ کذابوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہیں۔ حالانکہ میں عقیدہ امت کے جلیل القدراور قابل فخر اشخاص وافراد کا ہے۔ جن کی خدمات جلیلہ آج بھی تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھوم ہیں۔

گوندلوی و بابی بخدی کی اس عبارت کی'' روشیٰ 'میں آینے دیکھتے ہیں کہ خود و بابی دھرم نے اپنے اندر کتنے کذابوں ، و جالوں ، اور مفتر یوں کو چھپار کھا ہے۔ چند و ہابی کذابوں کے نام ملاحظہ فرما کیں ، جنہوں نے اپنی کتب میں اس عقیدہ کوشلیم کیا ہے کہ واقعی رسول کریم تاہی ہے ''نور'' ہیں۔ پہلا کذاب: مرکزی جمعیت المحدیث (و ہابیہ بخدید) کے سابق ناظم اعلی ( \* ) اساعیل سافی و ہابی نجدی نے تاہی ہے۔

''ہم پنجبرعلیہ السلام کے نور کے قائل ہیں''۔ (فتاوی سلفیہ ص ۱۷) دوسرا کذاب: گروہ وہا ہیہ کے مصنوح'' شخ الاسلام'' ثناء اللہ امرتسری نجدی نے تکھاہے: ''ہمارے عقیدے کی تشریح میہ کرسول خدا، خدا کے پیدا کہتے ہوئے نور ہیں''۔ (فتاوی ثنائیہ ۲۳س ۲۹س)

ان دونوں عبارتوں میں پوری جماعت کاعقیدہ بتایا گیا ہےتو گوندلوی وہابی فتویٰ سے پوری نجدی پارٹی کا ''فرقہ کذاہیہ''ہوناسورج کی طرح واضح ہور ہاہے۔علاوہ ازیں صنادید خجد میں نے: تیسرا کذاب 'صادق سیالکوٹی نے لکھا:

> " حضور سلسلندا نبیاء مین نور بی نور" \_ (جمال مصطفیٰ ص ۲۱۷، ۲۱۷) چوتھا كذاب: فيض عالم صديق نے لکھا: " نورمحرى" (صديقند كائنات ص ۲۲)

پانچوال کذاب: نواب صدیق (جے کی گوندلوی نے امام مانا ہے عقید وَمسلم ۲۲۰سم) نے لکھا: ''نوررسول اللہ''۔ (خطیرۃ القدین ۲۷۳) مزید کہا:''نورالٰبی''۔ ( مَاثر صدیقی ج ۲س۲۹) چھٹا کذاب: وحیدالزمان نے لکھا ہے: مسرت فاضل بر بلوی سے پہلے بھی مسلمہ شخصیات مثلاً حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے (مدارج المعانی ج ۲ ص ا ) ، علامہ سید محمود آلوی نے (روح المعانی ج ۲ ص ا ) شیخ عبدالوهاب شعرانی فی (الیواقیت والجواہر ج۲ ص ۳۰) علامہ ملا علی قاری (مرقاۃ جاص ۱۹۳) شاہ ولی اللہ محدث الموی (فیوض الجر مین ص ۱۲) پر ذکر کی ہے اور کمال سیہ ہے کہ وہا بیوں بنجد یوں کے 'امام' اساعیل وہلوی نے کیروزہ فاری ص ۱۱، ان کے 'وعظیم محدث' وحید الزمان حیدرآ بادی نے وحید اللغات جماص ۱۹ میں اس روایت کوفل کیا ہے۔

میں کہا کہ مائی کے لال وہائی نجدی، غیر مقلد پاکستانی یا ہندی وغیرہ میں کوئی جراًت ہے کہ وہ ان نہ کورہ اشخاص کو اہل بدعت اور حدیث گھڑنے والے قرار دے سکے؟۔

ٹابت ہوا کہ وہا بیول کا سارے کا سارا دھندا ہی جھوٹ وفریب پر بنی ہے اور علم حدیث والجنّت سے عداوت ووشنی اوران کے خبث باطن کا ثمرہ ہے۔

۱۳ ۔۔۔ گوندلوی ملاں کا ایک جھوٹ اور ملاحظے فر مائیں! کذب وافتر اء کی تر وت کیوں کرتے ہیں: ''چند متاخرین سیرت نگار حضرات نے اس من گھڑت روایت کا انتساب امام عبدالرزاق صنعانی کی طرف کرویا'' ۔ (جعلی کہائی ص۳۳)

جھوٹ ہے، کسی بھی ذمہ دار متند اور معتمد علیہ مصنف نے اس روایت کو امام عبد الرزاق کی طرف منسوب نہیں کیا۔ وہائی اپنے ایسے بی جھوٹ کے پلندے کو عوام کے سامنے بیش کرکے "

" چندے" بٹورتے ، اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

قار کمن ملاحظ فرما کمی انورانیت مصطفی ما این کے پیٹ میں معراوت ہے، ان کے پیٹ میں مروڑا تھتے ہیں، ان کے دلوں میں بخارے۔ یوگ عذاب جہنم سے عاری ہو کر جھوٹ پہ جھوٹ پول کراپنے غیض وغضب ہے ہی وصدافت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں، مدوقہ ابغیضد مدافت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں، مدوقہ ابغیضد کے دمان کی بھتے ہم اس بات کا ایک اور ثبوت پیش کئے دیتے ہیں کہ وہائی نجدی، غیر مقلدوں کو عقید ہ تورانیت سے خداوا سطے کا ہیر ہے۔ یوگ بے مقصد ہی جل بھن رہے ہیں، ان کا چین اور قرار تباہ ہو چکا ہے۔ بیچ و تاب کھا رہے ہیں اور استے اند ھے بلکہ اوند ھے ہو بھے ہیں کہ اہلے تو تھی ہیں نہ صرف اگارین بلکہ خودا ہے: 'اباووں'' کو بھی مشرک ، کافر اور بدعتی ٹابت کردیتے ہیں، تا کہ اپنے خمیر کا ابو جھہ ہاکا

روایت حفرت جابر فرافتان کے حوالہ سے بیان کی جاتی ہے وہ اور ہے۔ جولوگ اتنی معمولی بات کو بھی بیجھنے کی لیافت نہیں شریاتے۔
لیافت نہیں رکھتے وہ علم حدیث کے واحد محصکیدار بغتے پھرتے ہیں اور اہلسنات کے مند لگتے نہیں شریاتے۔
جولوگ جھوٹ اور فریب کاری سے علم حدیث ہیں اپنا بلند میلغ بتا کر'' اہلحدیث' ہے پھرتے ہیں، وہ اپنے اس دھندے سے بازآ جا کیس کیونکہ لوگ ان کی مصنوعیت کو پہچان چکے ہیں۔

ای ایک عبارت می گوندلوی و بالی نے بیجھوٹ بھی ''ارشاد'' کیا ہے کہ اہلنت کے پاس نورانیت مصطفح میں ایس سے اہم دلیل''اول خلق الله نوری ''والی روایت ہے۔

ہمارا کھلاچیلتے ہے و نیائے وہابیت وخیدیت وغیر مقلدیت اور خصوصاً ذریت گوندلویہ، بالحضوص داوو دارشد وہائی کو کہ وہ السقت کی کسی کتاب سے بیٹا بت کردیں کہ دریں مسئلہ ہماری اہم دلیل روایت مذکورہ ہے۔ تو وہ جس کتاب سے اپنے ''مردہ شیخ'' کے دعویٰ کو ٹابت کردکھا کیں گے ہم وہی کتاب انہیں بلورانعام پیش کریں گے۔ لیکن بیان کے بس کاروگنہیں۔ کیونکہ

هم سیباز دمیرے آزمائے ہوئے ہیں ۲۳،۲۲،۷۲،.... لگے ہاتھوں گوندلوی نجد کی کرافتہ یہ میتان دفر ہے ۔ باہ

۰۷ ، ۹۲، ۹۲، ۹۳، ۱۳، ۲۳، سیکے ہاتھوں گوندلوی نجدی کے افتر ء، بہتان ،فریب ،دھوکہ اور جھوٹ کا ایک اور تماشہ بھی دکھتے جائیں ،گوندلوی خبدی نے لکھا ہے:

''اہل بدعت کو (نورانیت مصطفیٰ پر)دلیل پیش کرنے کی فکر دامن گیر ہوئی تو پھر کیا تھا ایک دوڑ شروع ہوگئی۔۔۔۔۔ آخر انہول نے''اول صاحلق الله نودی''جیسی روایت وضع کرکے برجمعم دلیل کی کو پوراکرنے کی کوشش کی'۔(وہایوں کی جعلی کہانی ص۳۳)

پہلاجھوٹ تو یہ بولا کہ نور ہونے کا عقیدہ اہل بدعت کا ہے۔ دوسراجھوٹ یہ بولا کہ دلیل کی کی بورا کرنے کے لیے روایت گھڑی۔ تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ اہلیت نے اس روایت کو گھڑا ہے۔۔ چوتھا جھوٹ اور دھوکہ بیدیا کہ اس دلیل پران کے مؤقف کی بنیاد ہے۔

حالا تکدنہ المسنّت نے نورانیت کے عقیدہ کی بنیاداس روایت پر رکھی ،اور نہ ہی انہیں کوئی روایت پر رکھی ،اور نہ ہی انہیں کوئی روایت گھڑنے کی ضرورت تھی۔اور نہ ہی یہ آج کے تن بریلوی (حضرات جنہیں وہابی لوگ فاضل بریلوی کے دور سے تسلیم کرتے ہیں ) کی پیش کردہ دلیل ہے۔ بیسب بکواسات نجد بیش سے ہے، حالا تکہ حقیقت یہ ہے کہ المِسنّت وجماعت کے مؤقف کی بنیاد قرآن پر ہے۔روایت نہ کورہ کو

سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی ۱۸ ای کتاب کے مقدمہ نگار عبدالرشید عراقی نے بھی اپنی دروغ گوئی اور دھو کہ وفریب کاری میں ماہر المبیشش ہونے کا بوں ثبوت دیا ہے کہ:

اس کتاب مین درج تمام مسائل کی تشریح و و ضیح قرآن مجید اورا حادیث سیحد مرفوعہ سے ک ہاورضعیف روایت کاسہارا (؟) نہیں لیا۔ (ص ۱۷)

مالانکہ ہم تابت کر چکے ہیں کرضعیف تورہی ایک طرف اس کتاب ہیں موضوع روایت کو بھی نہیں چھوڑا۔ ۱۹۔ ۔۔۔ گوندلوی وہالی، رسول اللہ تا پہنے پر بہتان تراثی کرتے ہوئے اپنے لیے جہنم کو یوں الاٹ کراتے

سراسر جھوٹ اور رسول اللہ سائی جماعت صحابہ رضی اللہ عظیم پر تہمت و بہتان ہے۔ قرآن وصدیث میں کسی جگہ بھی مطلق قیاس سے منع نہیں کیا گیا۔ اور خدی رسول اللہ سائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عظیم قیاس سے نفرت کرتے تھے۔ قیاس کا جائز ہوتا نہ صرف و ہا بیوں کو بھی تشام ہے بلکہ بیاوگ دن رات قیاس سے کام چلاتے رہتے ہیں ،کیکن' دلیکن قیاس شیطانی کام ہے'' کہہ کر اپنا تعارف بھی خوو بی گردا ہے ہیں۔ گوندلوی نے روایت بھی ہے کہ پیش کی ہے۔

عد الله الم العصر "محر جونا گرهی نے الله تعالی اورقر آن مجید پر یوں بہتان بازی کی ہے:

دواللہ یکی بزرگ ہوں گے جن کی نسبت قرآن فرما تا ہے: اذ تبراً الله بین اقبعوا من

الدین اقبعوا۔ (طریق محمد کا س ۵۳)

یہ قطعاً جموف ہے۔ اس آیت میں بزرگان دین اور ائمہ اسلام کی نسبت نہیں بلکہ شرکین اور ایر اسلام کی نسبت نہیں بلکہ شرکین اور افول کی نسبت ایسا فرمایا گیا ہے۔ لیکن ائمہ کرام کے دشمنوں نے اس آیت کو بزرگان دین اور ان کے تابعداروں پرفٹ کر کے معنوی تحریف کرکے یمودیوں کے پیروکاروں میں اپنا نام ورج کرایا اور ذات ارک تعالی پرجمود بھی بول دیا ہے۔ اس مزید کھا ہے:

کے ص ۱۵۵ پر ایک متکھور ت، موضوع اور مردود روایت نقل کردی که رسول الله صلی وسلم نے فرما ایک شخص الله علیه وسلم نے فرما ایک شخص صرف کھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور دوسرا آ دمی جہنم میں چلا گیا ۔۔۔ الخے بیروایت لکو کر کہا: اس حدیث کی روشنی میں المحدیث کا یکی عقیدہ ہے کہ مزاروں، قبروں، آستانوں، پر کی قتم کی نذر نیاز، پڑھاوا، غلاف پوشی، پھول پاشی ۔۔۔ خالص شرک ہے۔ اس لیے ان تمام امور سے کلی اجتناب فرخل عین ہے۔ (ایسنا ص ۱۵۷)

حالاتکہ بیخودساختہ اورموضوع ہے،جس کا اقر ار گوندلوی نجدی کے قریبی دوست صفدر عثمانی نے بھی کیا ہے ملاحظہ ہولکھا ہے:

''ایک آ دمی نے غیراللہ کے نام پر کھی نہ دی وہ جنت میں گیا دوسرانے دے دی وہ جہنم میں ہے۔ گیا ثابت نہیں'' ۔ ( تحقیقی جائز ہ اول ص ۲۹ )

گوندلوی وہانی کا محالبہ کیا گئے۔ ہوئے ۵۰ میں ہم نے ان سے اس دوایت کی سند اور صحت
کا مطالبہ کیا لیکن مرتے دم تک وہ اس مطالبہ کو پورا نہ کر سکے تفصیل ہماری زیر طبع کتاب ''مطالعہ
وہا بیت' میں ہے۔ لیکن گوندلوی جی نے اپنے ''عقیدہ''' خالص شرک' اور'' فرض میں' کے جوت کی بنیاد
نہ صرف کمزور بلکہ موضوع منگھرہ ت دوایت پر کھی اور اس روایت کا کوئی حوالہ بھی نقل نہیں کیا۔ تابت ہوا
کہ وہا بیول کے دعوے جھوٹے ہیں کہ وہ پوری تحقیق سے قرآن وحدیث بیان کرتے ہیں اور بغیر حوالہ کے
بات نہیں کرتے اور کمزور نا قابل اعتاد روایت کا سہار انہیں لیتے۔

الله تعالى اليه تعالى الي فريب كاراوردروغ كولوگول ي محفوظ ركھ\_آين! ٢٧ ....عقيد ومسلم كي ساس پريجهوث بولاكه بمار تعليمي اداروں اورمساجد ي قال فلان قال فلان "كى بجائے" قال الله وقال الرسول" كى صدائيں بلند بورى بيں \_

حالاتکدوہا یوں کے مدارس بیس آج فقد وعقائد کی کتب شامل نصاب ہیں اورخوداس کذاب وقت نے اپنی ایس کتاب کے متعدد صفحات پرائم کرام کے اقوال درج کیئے ہیں ،عقید اسلم کے ص ۱۰ پر نشہا دات ائم کرام '' کی شدسرخی قائم کی ہے اور ان کی تمام کتب میں قرآن وحدیث کے علاوہ''قال فلاں ،قال فلاں ،قال فلاں ، کا کم بھی بھر مار ہوتی ہے لیکن

وصف اور بے شرم اور بھی دیکھے ہیں گر

(التوحيد ٢٥ ماز خالد گرجا تھی) سیفداکی طرف سے پھٹکارٹیس تو اور کیا ہے؟ .....کمسلمانوں کوشرک بنایا جائے اورمشرکوں کاوکیل صفائی بناجائے۔العیاذ ہاللہ مند۔

اس عبارت میں گرجا تھی ملال نے ایک اور کرتب سازی کی ہے کہ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے سے لیمن گرجا تھی کذاب وافاک نے ''بزرگوں'' کا جملہ بڑھا کر بزرگان وین کو'بتوں' سے ملادیا لیکن اس پرکوئی زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہا بیوں کو اپنے اکابر ہے بھی چکھ ورف میں ملاہے۔ وہ بے چارے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو حید کے نام پراولیا مکرام کی تو ہین و تنقیص ان کا برنا طریقہ ہے۔

سے ۔...داؤدارشد نے شیعد کی جمایت اور صفائی دیتے ہوئے لکھا ہے: "ن شیعد حضرت علی کورب کہتے ہیں' ۔ ( تخفید صنعنی ۲۹۳)

آپ بہرے ہوں تو ایک الگ بات ہے ، یاسی اندرونی تعلق کی بناء پر ان کے وکیل صفائی بننے کا "شرف" عاصل کیا جارہاہے ، ورند' علی رب اورخدا'' کا نعر وتو عام شیعوں کی زبان سے سنا گیا ہے ۔ تھوڑا عرصہ پہلے چند شیعہ حضرات راقم کے ساتھ گفتگو کے لیے آئے تو ان کے ایک معتبر خض نے خود شلیم کیا کہ ہمارے شیعہ میر بات کہتے ہیں۔ اگر حوالہ وجُوت و کیمنا ہوتو ان کی ہے جا جمایت کے جذبے سے دور ہوکر کہیں سے تغیر اتھی جلد دوم صفحہ ۴۵ و کیلے کیجئے ۔۔۔یاسی صاحب علم سے بجھ کیجئے !۔

مزید دیکھنا چاہیں تو ہاری کتاب''بدندہب کے چیچے نماز کا حکم''ص۳۰ ازیرعنوان (فرقہ شیعہ کے عقائد)'' ذات باری تعالی کے متعلق''پڑھ لیس۔شاید ہدایت ال جائے۔ ''صدیث میں تو صاف تھا کہ جس نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو ایک ساتھ دے دیں ا شار میں ایک بی رہیں گی۔ (ملاحظہ ہوسیح مسلم شریف)۔ (طریق مجمدی ص ۲۰۷) جھوٹ ہے۔ امام مسلم نے اپنی''صبح مسلم'' میں فدکورہ الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں لکھی، بیالفاظ جما گڑھی کے اپنے گڑھے ہوئے ہیں، اور عمو ما وہ بالی خطباء صنفین اور مفتی حضرات اس مسئلہ میں اس جرم) ارتکاب کرتے ہیں رہتے ہیں۔

لیکن ہم بہا نگ دھل اعلان کرتے ہیں کہ پوری ذریت وہابیہ جمع ہوکر بھی مسلم شریف ہے ایسی حدیث ہرگز ٹابت نہیں کرسکتی۔جس میں ان کے مؤقف کے مطابق ''ایک مجلس' ایک ساتھ ب یکبارگی دی گئی تین طلاق کورسول اللہ ٹاٹھٹا نے ''ایک طلاق'' قرار دیا ہو۔

صدیث مسلم سے ویئے گئے دھوکے کارد ان کے ابوسعید شرف الدین وہاوی نے کیا ہے۔ طاحظہ ہو! شرفی برفآوی نائی جلد دوم سفی ۲۱۲۔ ۲۔.... خواجہ قاسم وہانی نے لکھا ہے:

"عن حماد بن زید عن ایوب عن ابن عباس اذاقال انت طالق.....الخ".

(تين طلاقين ١٨٥)

جبکہ پیچھوٹ بولا ہے خود ملاحظہ فرمائیں! ابوداؤدج اص ۲۹۹ پرسند کی عبارت یوں نہیں ہے۔ ساک۔۔۔۔۔وہابیوں کے پیشوائے گرجا کھ (گوجرا نوالہ) نورحسین گرجا کھی نے لکھاہے:

"آج كل كِمسلمان كهلان والنواي بزرگوں كومستقل بالذات خدائى اختيارات كا الك بجھ بينے بين '\_(التوحيدص٣٣، از خالد گرجا كھى)

بیسراسرجھوٹ ہے۔اہلسنّت جماعت اپنے کی بزرگ کوستقل بالذات خدائی اختیارات کے مالک ہرگر نہیں سیجھتے۔

گرجا کھی نجدی کے اس جھوٹ کے بخے ادھیڑنے کے لیے داؤودارشد کی عبارت ملاحظہ ہو! لکھا ہے: ''بریلوی ان سے پوچھ کیجیئے وہ مزارات پر دعا کیں اور ان کو پکارتے اور استعانت غیر مستقل سجھ کرہی کرتے ہیں ۔۔۔۔۔نہی بریلوی علی جو بری کوخدا کہتے ہیں۔ (تحد حضیہ ۳۹۲) (راوسنت شارونمبر8 صفحه 61،60)

جُوابِ نَبِر 1: اس اعتراض میں دیو بندی مفتی به کہنا جا ہتا ہے کہ اہلسنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نعوذ باللہ معصوم ہیں لیکن اسکے جواب میں ہم یہی کہنا جا ہے ہیں کہ اسعسنة السلسم عسلسی

المکا ذہبین'' حضرت محدث اعظم ہند کا جوا قتباس اس خائن نے نقل کیا ہے اس میں کہیں بھی عصمت کا لفظ نہیں ہے بلکہ حفاظت کا لفظ ہے ، اس لیے میرا دیو بندیوں کو بیچیلنج ہے کہ وہ ہمارے کی معتبر عالم دین سے بیٹا بت کر کے دکھا ئیس کہ انہوں نے اعلیٰ حصرت کو محفوظ کی بجائے معصوم لکھا ہوا گرنہ دکھا سکوتو اپنا مجموٹا اور ملعون ہونا مثل کی ۔

یہ مرود جواب نمبر 2: محدث اعظم ہندعلیہ الرحمۃ نے اعلی تصریب علیہ الرحمہ کو محفوظ لکھا ہے لیکن اس کے امام مولوی اساعیل وہلوی نے '' صراط مستقیم'' بین' عصمت'' کو بھی غیر انبیاء کے لیے بھی ٹابت کیا ہے ذیل بیں اساعیل وہلوی کافٹل کردہ اقتباس ملاحظہ کریں جس میں لکھتا ہے کہ

'' بیرنہ سجمنا کہ باطنی وجی اور حکمت اور وجا ہت اور عصمت کوغیر انبیاء کے واسطے ٹابت کرنا خلاف سنت اور اختر اع بدعت کی جنس سے ہے اس واسطے کہ ان امور پیس سے بہت سے امور حضرت رسول اکر مؤڈڈٹٹر کی حدیثوں میں صحابہ کے بارے میں مناقب میں وار دہوئے ہیں چنانچہ الل حدیث میں سے واقف کا رول ر یوشید ونہیں (صراط ستقیم صفحہ 77 مطبوعہ اسلامی اردوباز ارلا ہور)

پ پی پیدین میں تو مولوی اساعیل وہلوی نے عصمت کو غیر نبی کے لیے ٹابت مان لیا اور اسکو صدیث سے ٹابت کہدر ہا ہے اپنے اصول کی روسے اپنے ایام پر کیا فتوی لگاؤ گے؟ ایام الو ھا بیہ و و یو بند بیہ مولوی اساعیل وہلوی نے اپنی کتاب ''منصب ایامت'' بیس عصمت اور حفا ظنت کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے ذیل میں اسکا اقتباس بھی ملاحظہ کریں۔ جس میں مولوی اساعیل وہلوی لکھتا ہے کہ ''مقامات ولایت میں نے ایک مقامات ولایت میں سے ایک مقامات ولایت میں اوٹوال، افعال ، اخلاقی، احوال، اعتقادات اور مقامات کوراوح تی کی طرف تھنج کرلے جاتی ہو اور حق سے اور کو اوپ کی طرف تھنج کرلے جاتی ہو اور اوپ سے روگر دانی کر نے ہوئی ہے ہی حفاظت جب انبیا ہے متعلق ہوتو اسے عصمت کہتے ہیں اور اگر کسی دومرے کامل ہے متعلق ہوتو اسے حفظ کہتے ہیں لیس عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے کیاں اور اگر کسی طحت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے کیاں اوب اخلی کے اوپ کی میں مقصود بیہ ہے کہ بیحفا اوب عصمت کا اخلاق ہوتی ہے۔ ایساندی ان کے بعض اکا برجیدین کے متعلق ہوتی ہے۔ کہ بیحفا طب غیبی جیسا کہ انبیائے کرام کے متعلق ہوئی ہے ایساندی ان کے بعض اکا برجیدین کے متعلق ہوتی ہے۔ اس کے علی ہو پہندی خائن میں مقصود اور اس کے علی ہو پہندی خائن میا کیور باہے۔ اس کے علی و پہندی خائن میا کیور باہے۔ اس کے علی و پہندی خائن میائی میں مقتول ہے۔ اس کے علی و پہندی خائن میائی کیا کھور ہا ہے۔ اس کے علی و پہندی خائن میائی کیا کھور ہا ہے۔ اس کے علی و

اہلسدت کے خلاف بھو تکئے ہے پہلے اپنے گھر کی خبرلو۔ لطیفہ: مولوی منظور نعمانی دیو بندی نے مناظرہ ہر یلی میں کہاتھا کہ لفظ 'ابیا''اگر لفظ جیسا کے ساتھ ہوجب

تو وہ تشبیہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ( فتو جات نعمانیہ شخبہ 606 مطبوعہ دارا لکتاب اردوباز ارالا ہور )

### 

د یو بند یول کے شارہ '' راہ سنت' بیں ایک مضمون شامل ہے جسکا نام '' ملفوظات اعلیٰ حضرت کا جائزہ'' اسکا لکھنے والا ایک نام نہا دد یو بندی مفتی نجیب اللہ عمر ہے اپنے مضمون کی پہلی قسط میں دیو بندی مفتی فہ کور نے اپنے خنیف باطن کو'' راہ سنت' کے صفحات پر اندیکنا شروع کیا ہے اس مضمون میں دیو بندی مفتی فہ کور جبوث اور جہالت کا دامن کہیں بھی چھوٹے تہیں دیا بنظر انصاف پڑھنے والے قار کین پر یہ بات بھی واضح ہوگی کہ فہ کورہ دیو بندی مفتی ایک نہایت اعلیٰ درور کا جائل اور کذاب ہے ذیل میں اسکے جھوٹ جہالتیں اور ملفوظات اعلیٰ حضرت پراعتر اضات کا دعدان حمکن جواب ملاحظہ کریں۔

اعتراض نمبرا: دیو بندی ذکور لکھتا ہے کہ''اگر کوئی ان کے مسلک کیلئے ہزارجاتی کر چکا ہے لیکن اُسنے فاضل بریلوی سے فراسا بھی اختلاف کرلیا تو رضا خانیت کے تعکیدارا ٹکا جینا حرام کر دیتے ہیں اور واضح الفاظ میں کہد سیتے ہیں کہ جواحمد رضا کا ہم عقیدہ نہ ہوکا فرہے'' (راہ سنت صغیہ 60 شارہ نمبر 8)

جواب: قارئین آپ نے دہو بندی مفتی کا اعتراض ملاحظہ کیا اس میں دیو بندی نے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھاہے کہ جواعلح منر سے عظیم البرکت کامخالف عقیدہ ہووہ کا فرہے۔

اسكا پہلا جواب توبہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عقا کہ وہی ہیں جو کہ اسلام کے عقا کہ ہیں جیسا کہ
آپ کی کتب کا مطالعہ کرنے پر ظاہر ہے۔ اس لئے اگر کوئی ضروریا ہے و بن بیں سے کی کا انکار کرے گا تو
اس کی تکفیر کی جائے گی اورا گرفتی عقا کہ میں ہے کی کا انکار کرے تو اس کی تحفیر نہیں کی جائے گی۔ ویو بندی
نے اپنے جملہ بیں افظ عقیدہ لکھا ہے بیوضا حت نہیں کی کہ آیا اسکے باطل خیال میں اہاست ظنی عقا کہ بیس
نے اپنے جملہ بیں افظ عقیدہ ککھا ہے بیوضا حت نہیں کی کہ آیا اسکے باطل خیال میں اہاست ظنی عقا کہ بیس
المحمد ہے کی عقبر اہاست عالم وین نے اختلاف کیا ہے اور پھرای ظنی اختلاف کی وجہ سے ہمارے علیاء
الرحمۃ ہے کی معتبر اہاست عالم وین نے اختلاف کیا ہے اور پھرای ظنی اختلاف کی وجہ سے ہمارے علیاء
نے آگی تخفیر کی گئی ہے تو پھر اعتبر اض کیوں؟ کیونکہ عقا کہ قطعیہ کے مشکر کا کا فر ہونا خور جمہیں بھی تسلیم
جہاں لیے دیو بندی مفتی کا اعتبر اض پر کا ہ ہے بھی کم ورثابت ہوا

اعتراض نمبر 2: اسكے بعد حضرت محدث اعظم ہندسید محرکی تھوچھوی علیہ الرحمہ کا بیا قتباس نقل کرتا ہے کہ'' اعلی حضرت کی زبان وقلم کا بیرحال دیکھا کہ مولی تعالی نے اپنی حفاظت میں لے لیازبان وقلم نقط برابرخطا کرے خدانے اسے ناممکن فرمادیا (راہ سنت صفحہ 60 شارہ نمبر 8) اس اقتباس کونقل کرنے کے بعد اس پر بع بندی مفتی بیتبرہ کرتا ہے کہ'' اس تحریر میں ایک نام نہاد محدث اعظم ہندنے جونظر بداور عقیدہ بیان کیا ہے اور احمد رضا کے بارے میں جس غلو کا ظہار کیا ہے وہ کی منصف کی نظر میں مناسب نہیں ہوسکتا؟'' معلوم ہوتا ہے کہ فلال فلال اصحاب ہے معصیت کا صدور نہیں ہوتا یا نہیں ہوا جب کہ اسا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ فلال عمال نہیں حضر ت ابو بکر ،حضرت عمر، اور حضرت علی رضی الندعنہ کی حفاظت وعصمت ای قبیل (جواب نفیس صفحہ 39 مطبوعہ دارالا فقاء والتحقیق جامع مسجد البلال چو ہر بی پارک لا ہور) اس اقتباس میں دیو بندی مفتی عبدالوا حدنے غیر انبیا میں عصمت گوسلم کیا ہے جو کہ اسکا استعمال مفتی نجیب دیو بندی کے مند پرایک زتائے دارتھیٹر ہے۔ جواب نمبر 7 حصرت امام عبدالو جاب شعرانی رضی اللہ عندا بنی کتاب میزان شعرانی میں فریا

جواب فمبر 7 حصرت امام عبد الوهاب شعرانی رضی الله عنه اپنی کتاب میزان شعرانی میں فرمائے ہیں اللہ اللہ ہیں۔ جس طرح فمی معصوم ہوتا ہے ایسے ہی ان کا وارث بھی واقع میں خط ہے دور ہے'' (میزان شعرانی جلد اول صفحہ 133.134 مطبوعه اداره اسلامیات لا ہور) جواب فمبر 8:علامہ سیدعبد العزیز دیاغ کے ملفوظات بنام' ابریز'' کا ترجمہ شہور دیو بندی مولوں کا گھ

جواب نمبر 8:علامه سیدعبد العزیز د باغ کے ملفوظات بنام''ابریز'' کا تر جمه مشهور د یو بند کی موادل سال ا اللی میرتھی د یو بندی نے کیااس میں بھی ایک جگد کھاہے کہ

" بس عصمت انبياذاتي موكى اورادلياء كى جفاظت عن النظاعرضي موكى"

( تغريز ترجمه ابريز مترجم مولوي عاشق اللي ميرتخي صفحه 395 مطبوعه مكتبه فيضيه غزني سريث الدو الداولا

ہور) پہاں بھی دیو بندی مفتی کاصر تح رد ہے۔ حضرت محدث اعظم ہندعلیہ الرحمۃ کا قتباس نقل کرنے سے پہلے دیو بندی مفتی نے محدث اللم میں ہورے پارے میں کھھا ہے کہ انہوں اعلمحضر ت کوشھوظ کہہ کرتما مفتہا ومحد تین حتی کہ حضور علیہ المسلم المسلم المسلم مسلم المسلام سسے بھی ہے بھی ہو ھادیا ہے ذیل میں دیو بندی مفتی کے الفاظ ملاحظہ کریں گھتا ہے ۔ ''اور افسوس کا مقام ہے کہ بڑے ہے ہوا محدث اور علامہ اگر احمد رضا کے درجات میں زیادتی اور ہے کا مظاہر ہ کرے اور احمد رضا کا مقام تمام فقہا ومحدثین ومفرین صحابہ سے بڑھا کرخی کہ میرے اور آ

> فوراً محدث اعظم (بڑے محدث) کے لقب سے یا دکیا جاتے لگتا ہے'' (راہ سنت صفحہ 60 شارہ نمبر 8)

روہ کے حدوق ہوتا ہے۔ یعنی کسی غیر نبی کومحفوظ لکھنا تمام علاء فقہا ومحدثین ومفسرین صحابہ اور سب سے بوھکر امام الانبیاء ہے عاصا ا ہے(نعوذ بالمله) للبذا

میں یہ پوچھنے کاحق رکھتا ہوں کہ مولوی اساعیل دہلوی ،مولوی عاشق الهی میرتھی دیو بندی ، قاری طب ہو۔ بندی ، ڈاکٹرمفتی عبدالواحد دیو بندی ، ملاعبدالرحن جامی ،حضرت امام علامہ عبدالوھاب شعرانی اور سے ال عبدالعزیر دہائے ، کے بارے میں کیا خیال ہے کہا بیسب بھی اپنی تحریرات کی روثنی میں گتاخ رسول اللہ ا میں ؟اگر جواب نفی میں ہے تو پھر حضرت محدث اعظم ہند پراعتراض کیوں؟ ان دنوں میں وجہ فرق ہاں کہ ویا پرتشاہم کرو کہ تمہا رااعتراض صرف تعصب پرمنی ہے۔

ریوی یا در مد به بار مسلکی حضات که او بازی مفتی نے لکھا ہے کہ اور بلوی مولوی زبیرا ہے بعض مسلکی حضرات کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بعض اعلی حضر ت کے عقیدے مندایسے بھی ہے جومعاذ الله مسالہ الله اعلیٰ حضرت بر بلوی کو حضورا کرمنا النظام سالہ الله اعلیٰ حضرت بربلوی کو حضورا کرمنا النظام ہے جو محکواعلیٰ سجھتے ہیں (مغفرت ذنب سفحہ 48)

اور اساعیل دہلوی کی''منصب اہامت'' ہے پیش کردہ اقتباس میں کی نہ کورہ بالاعبارت میں لفظ ایسا کے ساتھ جہیا بھی ہے۔لہذا دیو بندیوں کے اقرار ہے ثابت ہوا کہ مولوی اساعیل دہلوی نے امتوں کو انبیا کے شل قرار دیاہے۔

ے بہر اردیا ہے۔ جواب نبر 3: مولوی عاشق المی میر تھی دیو بندی نے تذکر ۃ الرشید جلدووم صفحہ 17،16 پر دیو بندیوں کے امام مولوی رشید گنگوہی کے بارے میں کلھاہے کہ

'' ھادی وراہبرعالم ہونیکی حیثیت سے چونکہ آپ اس بالوث مند پر بٹھائے گئے تھے جو بطی سے پیغبر کی میراث ہے اسلئے آپ کے قدم قدم پر جن تعالی کی جانب سے گرانی و بھبائی ہوئی تھی آپ اولیاء اللہ کے اس اعلی طبقہ میں رکن اعظم بن کر واضل ہوئے تھے جھے اقوال وافعال اور قلب و جوارح کی ہر زمانہ میں حفاظت کی گئی ہے اور جنگی زبان اوراوراعضا بدن کوتا ئیدوتو فیق خداو ندنے کھوق کو گراہی سے بچانے کے لیے اپنی تربیت و کفالت میں لے رکھا ہے آپ نے کئی مرتبہ بحثیت تبلیخ بیالفاظ زبان فیض تربیان سے الکا نے اپنی تربیت و کفالت میں ہوگئیں ہوں گراس فرمائے سن لوحق و بی ہے جو رشید احمد کی زبان سے لکھا ہے اور بقتم کہتا ہوں کہ میں پھونہیں ہوں گراس خرمائے سے ان ان شیل ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر'

(تذكرة الرشيد جلد دوم صفحه 17،16 مطبوعه اداره اسلاميات لا بور)

اہلسنت و جماعت پراغتراض کرنے والے بد باطن دیو بندی! تم اس اقتباس اورالمیز ان کے نقل کردہ اقتباس میں فرق دکھلاؤ اگر نہ دکھا سکوتو وہی اعتراض'' تدکرۃ الرشید'' کے مولف مولوی عاشق البی میرخمی دیو بندی پرجھی کرو۔

جواب نمبر 4: حضرت مولا نا نورالدین مجمرعبدالرطن جامی'' فغیات الانس'' میں فرماتے ہیں کہ'' ولی اللہ کی شرا نط میں سے ایک میشرط بھی ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہو'' ( فغیات الانس صفحہ 30 مطبوعہ دوست ایسوی ایٹس ناشران وتا جران کتب اردو بازار لا ہور )

جواب نمبر 5 بہتم دارالعلوم دیو بندی قاری طبیب دیو بندی نے صحابہ کرام کو محفوط لکھا ہے ڈیل میں اقتباس ملاحظہ کریں لکھا کہ

' علائے دیو ہندان کی غیر معمولی دینی غظمت کے پیش نظر انہیں سرتاج اولیاء مانتے ہیں گران کے معصوم ہونے کے قائل نہیں البتہ انہیں محفوظ من اللہ مانتے ہیں جوولایت کا انتہائی مقام ہے جس میں نقوی کی انتہا پر بشاشت ایمان جو ہرنس ہوجاتی ہے اور سنت اللہ کے مطابق صدور معصیت عاد تا ہاتی نہیں رہتا'' (علاء دیو بند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج صفحہ 122 مطبوعہ ادارہ اسلامیات انارکلی لا ہور)

اس اقتباس میں قاری طبیب دیو بندی نے صحابہ کرام کو تحفوظ مانا ہے اور لکھا کے بیولایت کا انتہائی مقام ہے جس کی وجہ سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا

جواب نمبر 6: دیو بندی نقاد ذاکر مفتی عبدالواحد نے دیو بندی مولوی ظفر الله شفیق کے ردیس ایک کتاب بنام''جواب نفیس''کلھی اس کتاب میں مسئلۂ عصمت کے متعلق دیو بندی مفتی نے لکھا ہے کہ ''انبیا ءاور غیرانبیا کی معصیت سے عصمت و حفاظت میں فرق ہے انبیاعلیم السلام تو چیگی ہی عصمت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں غیر چیگی اسکے ساتھ متصف نہیں ہوتے البتہ نص سے یا کر دار کے مطالعہ سے رو کئی ہےاصل باتی ندری "

نیز چہارم سنحہ 66 پر اس عبارت پر'' تھا اور ہے اور رہے گا' بیسب زمانے پر ولالت کرتے ہیں اور وہ زمانے سے پاک'' حاشیہ میں بیدورج ہے' یہاں کچھ اور عبارت معلوم ہوتی ہے اصل باقی نہیں ناقل صاحب نے جونش کواس میں کچھ چھوڑ دیا اصل دیمک نے تم کردی (ایسا صفحہ 66)

صاحب نے جوش کواس میں چھے چھوڑ دیا اس دیمیائے ہم سردی راتھیں جہ 600) اس سے انداز ہ ہوا کہ امام احمد رضا کے ملفوظات کے ساتھے وہ اعتنانہیں کیا گیا جو ہونا جا ہیئے اس سے بیہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جوغلطیاں درآئیں ان سے صاحب ملفوظات کا کوئی

تعلق نہیں۔

حضور مفتی اعظم کی بارگاہ کے لعض فیض یافتہ علاء ہے احتر نے سنا کہ حضور مفتی اعظم بعد والے نسخوں میں افتال کتا ہے کی فلطیوں پر ناراضکی ظاہر فرماتے تنے اور فرماتے کہ نہ جانے کیے چچوادیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں چچپوانے والوں نے احتیاط سے کام نہیں لیاجہ کی وجہ سے اب تک چچپنے والے نسخوں میں کتا ہے کی فلطیاں رہ کئیں متعدد نسخوں سے مقابلے کے بعد راقم کو شدید احساس ہوا کے بعد والوں نے الملفوظ میں کہیں کہیں تصرف بھی کیا ہے مثال سے ہا کی بارعبد الرحمٰن قاری کہ کافر تھا اپنے ہم راہیوں کے ساتھ حضور اقد س تا تھی تھی کیا ہے مثال سے ہائے والے والے کوئی کیا اور اونٹ لیا گیا اسے قرات سے قاری نہ بھی لیں بلکہ نی قارہ سے تھا (حصد دوم صفحہ 47 سطر 8)

سے فارض یہ بھیں ہمدیمی فارق کے علی مسئور اللہ عظم کی تو ضیح بلکہ بیسر اسر سسی کا تصرف ہے اسکی دیلے سے اسکی دیلے کے اسکی دیلے سے اسکی دیلے سے اسکی دیلے سے کہ آھے جو تفصیلی واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فر مایا ہے وہ مشکو

اجمالاً اورمسلم شریف خانی صفحہ 114 پر تفصیلاً موجود ہے جس میں عبدالرحل فزاری درج نہ کہ عبدالرحن قاری کتابت یافل کی خلطی ہے'' فزاری'' قاری ہوگیا قاری چوں کہ قرآن کاعلم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے اورا کیے کا فر پراس کا طلاق غیر موز وں محسوس ہوااس لیے ناقل کوخط کشیدہ عبارت بڑھانی پڑی صاحب ہوائی ہوگیا جس کے حب ملفوظ اس سے بری ہیں اس توضع کے بعدا سے متعلق خانفین کا اعتراض بیجا اور بے کل ہوگیا جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں (جہانِ مفتی اعظم صفحہ مصباحی نے لکھا ہے کہ'' الملفوظ کے بعض حصاس وقت اس مضمون میں ایک جگہ مولانا فیضان المصطفی مصباحی نے لکھا ہے کہ'' الملفوظ کے بعض حصاس وقت کے بعض رسائل مثلا' متحدہ خفیہ'' اور ماہنامہ'' الرضاؤ' غیرہ میں قبط وارشائع ہونے رہے پھر بعد ہیں آئیں کمل کتابت کر سے لئے جانے کہ ہونے کے جدید پر شخوں سے نے فعل اور کتابت کی خلطیاں بجائے کم ہونے کے جدید پر شخوں میں بڑھتی رہیں بنیجنا

مخالفين كوزبان درازى كاموقع مل كيا-"

(جہان مفتی اعظم صفحہ 732 مطبوعہ شہیر برادرار دوبا زار لا ہور) قار نمین آپ نے ملاحظہ کیا کہ الملفوظ لا یعنی ملفوظات اعلی حضرت میں جو کتابت کی غلطیاں ہیں ان کو اعلیمضر ت کے ذمہ ڈالنا درست نہیں ہیہ بعد میں چھا ہے والوں کی غلطی ہےا ہی وجہ سے حضور مفتی اعظم ہند علہ الرحمہ اس بینار انصلی کا اظہار فریا تے تھے

علیہ الرحمداس پہنا راضگی کا اظہار فرماتے تھے جیسا کہ دیوبٹدیوں کے امام مولوی سرفراز لکھووی کے دیوبندی بھائی مولوی عبدالحمید سواتی نے اپنی (راہ سنت صفحہ 61 شارہ نمبر 8) جواب: دیو بندی جعلی مفتی جی!تم نے ابوالخیر زبیر حیدر آبادی کا جوتول نقل کیا ہے بید درست نہیں کیونکہ ہم اطلحضر ہے کے اس لیے مداح میں کہ دونا موں رسالت کے حافظ ہیں انہوں نے اپنے آ قاعلیہ السلام کے علاقہ میں کے اس کے حدث معاطفا سے ساتھ انہ کے خوا

اعلحضر تے کے اس لیے مداح ہیں کہ وہ ناموس رسالت کے حافظ ہیں انہوں نے اپنے آقا علیہ السلام کے گران کے اس کے مداح ہیں کہ وہ ناموس رسالت کے حافظ ہیں انہوں کے اس کے مداح کر مداور کیا اس لیے یہ کیے ہوسکتا ہے کہ حضور منافظ کے ایک سے غلام کو اہلست ان سے بڑھادین؟ (معاذ اللہ) کہذا ہی ابوالخیر ( ابوالشر ) کی بکواس

ہاور پھونیں اس بھواس کاروعلامہ مفتی عبدالجید خان سعیدی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

صاحب زادہ صاحب موصوف نے معارضہ بالقلب سے کام لیتے ہوئے تر جمہاعلی خضرت کے مویدین کوخت عیاری سے ایک ننے فرقے کاعنوان دے کر لفظوں کے چکراور ہیرا بھیری سے اپنی طرف سے ہٹا کر بیعقیدہ ، بھی ان کے سرمنڈ دویا ہے کدوہ معاذ اللہ اما البسنت کوحضورا مام الانبیاء علیہ التحیہ والثنا سے بو ھرکر مانتے ہیں ( کمامر ) جوقطعا بی نہیں موصوف قیامت کے بھیا تک منظر، خدا کی بیشی ، ہارگاہ رسول تا پیشی کی کیا ان کا بیدوی کھف جواب برائے دوا اور مکا برہ ومظاہرہ نہیں ؟ آگراس ہیں صداقت ہے قبتا کیں ایسا گتا نے کہاں ہے؟

( کنزالا بیان پراعتراضات کا آپریشن صفحه 38 مطبوعه کاهمی کتب خاند جامعه نبوث اعظم رجیم یارخان) اعتراض نمبر 4: دیو بندی مفتی نے اعلی حضرت پراعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ'' ہم آپ کواجم رضا خان کی صرف ایک کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت سے دکھاتے ہیں کہ احمد رضادیدہ و دانستہ طور پر گفتی فاش غلطہ ان کیا کرتے تھے۔

(راهسنت صفحه 61 شاره نمبر 8)

اس نے آگے دیو بندی خائن مفتی نے کا تب کی غلطی کی وجہ سے غلط قال کردہ آیات کی وجہ سے اعلی حضرت علیہ الرحمہ برطعن کیا ہے

جواب: ملفوظات اعلی خفرت کے بارے میں انڈیا اور پاکستان سے شائع ہونے والی کتاب' جہان مفتی اعظم' میں ایک خقیقی مضمون شامل ہے جبکا نام ہے' المسلفوظ کا مقام اور مفتی اعظم' اس مضمون کو حضرت علامہ مولا نا فیضان المصطفیٰ مصباحی صاحب (جامعہ امجہ بیہ موانڈیا) نے لکھا ہے اس مضمون میں مولانا فیضان المصطفیٰ مصباحی لکھتے ہیں کہ' حضور مفتی اعظم کی مرتبہ الملفوظ کی جن لوگوں نے نقلیس لیس اور پھر ان نقلوں سے بعد والوں نے کتابت کروائی اس میں کتابت کی بہت بہت ضاطیاں درآ تمیں جن ہیں یا تو احتیاط ہے کا منہیں لیا گیا یا غلطیوں کی اصلاح پر توجہ نہیں وی گئی ایک پر انے نئے میں بعض مقامات پر حواثی صناط ہے کا منہیں لیا گیا یا غلطیوں کی اصلاح پر توجہ نہیں وی گئی ایک پر انے نئے میں بعض مقامات پر حواثی شائع ہونے والے نئے میں ایک جگہ حاشیہ پر ہے یہاں بھی عہارت میں سقط معلوم ہوتا ہے اصل ندار دہو ہر عاق کے دروں سے زاکد جمارت میں ہوگا کہ ہزاروں سے زاکد ہر عاق کے دروں سے زاکد جمارت میں ہوگا کہ ہزاروں سے زاکد جمارت میں ہوگا کہ ہزاروں سے زاکد جمارت میں ہوگا کہ ہزاروں سے زاکد ہر عالی جواب معاذ اللہ اثبات میں ہوگا کہ ہزاروں سے زاک خود خالق ہیں معاذ اللہ ' سے بہاں بیرے عاشہ درت ہے جوناقل سے خالق خدا کے سوا موجود ہیں جوابے افعال کے خود خالق ہیں معاذ اللہ ' سے بہاں بیر عاشہ درت ہوناقل سے خالق خدا کے سوا موجود ہیں جوابے افعال کے خود خالتی ہیں معاذ اللہ ' سے بہاں بیر ما شہر میں ہوگا کہ ہزاروں سے زاکد ہونا تھیں ہواورتناقض عیب اوراللہ عزوج میں ہو عورت کے بیار معان داللہ کیں ہوناقل سے خالق خدا کے سوا موجود ہیں جوابے افعال کے خود خالتی ہیں معاذ اللہ ' سے مورت ہیں ہوناقل سے خوتاقل سے خوتاقل سے دورت ہے ہوں معان دارہ میں ہونے اور ہونیں ہوناقل سے خوتاقل سے خوتات ہونے مقان ہونے ہوناقل سے خوتاقل سے خوتاقل سے خوتاقل سے خوتاقل ہونے موتات ہونے ہونائی ہونے ہونائی ہونے ہوناقل سے خوتاقل سے دوتات ہونے ہونے ہوناقل سے خوتاقل سے دورت ہے ہوناقل سے دورت ہے ہونائی ہونے ہونے ہونائی ہونے ہونائی ہونے ہونے ہونائی ہونے ہونائی ہونائی ہونے ہونائی ہونے ہونائی ہونا

والسر مسول والْسي اولسي الامسر مسنكم " (ایشاح الادله سفح 103 مطبوعه فاروقی كتب خانه المان) دیو بندی مفتی سے میری گذارش ہے كه اس آیت مباركه کی قرآن پاک سے نشان دہی كردیں تو مهر پانی ہوگی درنہ اپنے اصول کے مطابق اپنے شخ البند كوئر فسقر آن بان لیں اس کتاب میں بعد میں اس آیت کے فاط شان والوں نے شائع كیا اور اسكا مقديمه معيد احمد پان پوری نے لکھا اس مقدمه میں اس آیت کے فاط شائع ہونے پراپنے شخ البند کی صفائیاں دیے ہوئے مولوی سعید پالدیوری دیو بندی نے کھا ہے کہ

'' يسهوكتابت ہے جونهايت افسوسناك ہے'' (مقدمدايضاح الادله صفحہ 18 مطبوعہ تاليفات اشرفيه

ای مقدمہ میں انگلے صفحہ پر مولوی حسین مدنی کا ایک کمتوب کا اقتباس نقل کیا گیا ہے جس میں حسین احمد مدنی نے تکھا ہے کہ

''الینیاح الا دلیّه کی طباعت اول اور ثانی بین تشیح نه کرنے کی دجہ سے غیر مقلدوں کواس ہرزہ ،سرائی کا موقع مل میا'' (مقدمہ اینیاح الا دلہ صفحہ 19 مطبوعة الیفات اشرفیہ ملتان ) اس مکتوب میں لکھا ہے کہ'' آیت میں کا جب کی فلطمی طاہر ہے'' (اینیا صفحہ 19)

اس نے تھوڑا آھے لکھا ہے کہ'' یہ افسوسا کے للطی ہے اور اس سے زیادہ افسوں کی بات یہ ہے کہ دیو بند سے حصرت مولانا سیدا صغرت میاں صاحب کی تھیج کے ساتھ اور مرآ دآیا دیے نخر اکحد ثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے حواثمی کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی لیکن آ بت کی تھیج کی طرف توجہ نہیں دی گئی بلکہ حضرت الاستاذ مولانا فخر الدین صاحب قدس سرونے ترجمہ بھی جوں کا توں کردیا''

(اليناح الاوله في 19 مطبوعه اواره تاليفات اشر فيدماتان)

مولوی صبیب اللہ ڈیروی ویو بندی نے اپنی کتاب '' سبیدالغافلین علی تحریف الغالین'' صفحہ 55 پرمولوی محمودالحن دیو بندی کی نقل کردہ اس غلط آیت کی وضاحت کرتے ہوئے تکھا ہے کہ دورالحن دیو بندی کی نقل کردہ اس غلط آیت کی وضاحت کرتے ہوئے تکھا ہے کہ

'' غیر مقلدین حضرت نے جوایک آیت جو کا تب کی غلطی ہے کہ بھی گئی تھی اسکوا چھالا اور تحریف کا الزام لگا کراپنے غصہ کی بھڑاس نکالی حالا نکہ غیر مقلدین کے بزرگوں کی کتابوں میں کئی آیات غلط کہ بھی موتی موجود '''

یں ( سنبیدالفافلین صفحہ 55 مطبوعہ جامعہ اسلامیہ جبیب العلوم بلام آباد دیرہ اساعیل خان )
مولوی حبیب اللہ ڈیروی کے الفاظ ہی میں دیو بندیوں کو میری طرف سے یہ جواب ہے کہ دیو بندی
حضرات نے چند آیات جو کا تب کی علطی ہے تھے گئے تھیں اسکوا چھالا اور تحریف کا الزام لگا کرا پے غصہ کی
مجر اس نکا کی حالا نکہ دیو بندی مولو یوں کی آبابوں میں گئی آبات غلط تھی ہوئی موجود ہیں۔
مولا نا ثناء اللہ امر تسری نے ہدایہ شریف پر غلط آبت تکھنے کا اعتر اض کیا تو اسکے جواب میں مولوی عبد العزیز
دیو بنڈی نے جواب دیتے ہوئے تکھا کہ '' نہ میں ہدایہ کا مصنف ہوں نہ ان نسخہ کا جسکو آپ غلط بتا رہے
ہیں کا تب یا نا شرہوں تو پھر جھے ہے آپ کیوں ہو چھتے ہیں''؟
(البر ھان الساطع صفحہ 04 مطبوعہ کم تبدر حفیظ حمید مارکیٹ مین باز ارکو جرانو الہ)

کتاب''عبیداللہ سندھی نے علوم وافکار'' میں تکھا ہے کہ'' املائی کتابوں میں استادیا مقرر کے علاوہ سامع اور جامع کے الفاظ وتخیلات اور تعبیرات بھی شریک ہوتے ہیں اسکی پوری ذمہ داری استاد پر ڈالٹی جائز۔ نہیں الا بیکی استاد کی نظر ہے وہ گزرے اور استاد اسکی تصدیق کردے تو پھراسکی فرمداری ہوگی ورشہ پیاملا کرنے والے کی فرمہ داری ہوگی (عبیداللہ سندھی کے علوم وافکار صفحہ 8 مصنف مولوی عبدالحمید سواتی دیست ک

اس اقتباس ہے بھی ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ ملفوظات اعلیمیز ت کی اپنی کتاب نہیں اور اس کتاب میں بعد میں شائع کرنے والوں کی علطی کی وجہ سے غلطیاں واقع ہوگئیں۔

اس منہوم کی ایک عبارت مولوی سرفراز گلھروی دیو بندی نے بھی کلھی ہے جس میں مولوی حسین علی وال بھی وی کا دفاع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ'' حضرت مرحوم نے اپنی قلم سے وہ نہیں لکھیں اور نہ بیان کی تصنیف ہے جس میں مصنف کی پوری فر مدواری کا رفر ماہوتی ہے اور پوفت ضبطر تریش اگر دول سے کہا چکھ غلطیاں سرز دنہیں ہو سکتیں؟ اوران تقریروں فرمدواری استاد پہکسے عائد ہو سکتی ہے اوراگر بذات خود بعض تقریرات پر نظر فرمائی ہوتو اس سے بہ کسے اور کیوں کرلازم آتا ہے کہ بالاستیعاب پوری اور کھمل کتاب پر نظر فرمائی ہو؟ (راہ سنت صفحہ 145 مطبوعہ کو جرانوالہ)

ملفوظاً ت اعلیمضر ت پرطعن کرنے والے مفتی نجیب اللہ کو بیا قتباس بغور پڑھنا جا ہے اور اپنے وجل و فریب سے باز آتا جا ہے اس کے بعد دیو بندی جعلی مفتی پر پچھاورضر بیں بھی رسید کرتا ہوں اور ذیل بیں دیو بندیوں کی نقل کردہ آیات پیش کرتا ہوں جن بیس خلطیاں واقع ہوئیں اور الفاظ چھوٹ گئے

ر و به بیرین می کرده می بیان روه بودن می که بیرین می کارد می از می افزان می کفش کرده آیت ملاحظه (1) سب سے پہلے مولوی اساعیل دہلوی قبیل کی کتاب '' تذکیرالاخوان' میں کفش کرده آیت ملاحظه کریں اساعیل دہلوی نے آیت یوں کھھی ہے

"قىآل السله تبارك و تعالى و لا تكونو من الذين فرقوادينهم و كانو شيعًا كىل حىزب بىما لىديهم فرحون ترجمه: فرمايا الشصاحب نه نهوان ش سے جنبول نے پھوٹ دالى اپنے دين ميں اور ہوگئے بہت گروہ برفرقہ جوانے پاس بے اس پرخوش ہور ب (سورہ روم) "( تذكير الاخوان صفحہ 15 مطبوعه اقبال اكثرى ايك رود دانا رقى لا ہور)

اس آیت بیس امام الو بابیدود بوبندیه مولوی اساعیل دبلوی نے من السمنشسر کین کوغائب کردیا ہے اور آیت کے ترجمہ میں ان الفاظ کا ترجم بھی نہیں لکھا جس سے بیٹا بت ہوا کہ بیکا تب کی نہیں مولوی اساعیل دبلوی کی اپنی کاروائی ہے۔

(2) مولوی حسین احمد کی نے اپنی بدنام زماند کتاب "شهاب ٹا قب" بیں بھی آیت غلط کھی ہے ملاحظہ کریں حسین مدنی و بوبندی کھتا ہے کہ "مسن یسر م بسه بسر یسٹا فقد احتصل "الأیه" (شهاب ٹا قب میں مولوی حسین احمد منی و یوبندی نے تا قب میں مولوی حسین احمد منی و یوبندی نے تھم کی بجائے مین لکھ دیا ہے اب انصاف کا تقاضا ہے حسین مدنی و یوبندی کو بحق محمد فی قبر آن کہو (3) و یوبندی شخ البندمولوی محمود آخس و یوبندی نے اپنی کتاب" ایستاح الاولہ" بیس خود ساختہ آیت کھی ہے ملاحظہ کریں" یکی وجہ ہے کہ ارشاد ہواف ان تسنا زعتے فی شسی ، فسر دو و الی الله الله

د بو بندی خود بدلتے نہیں کتابوں کو بدل دیتے ہیں (قط-۵) (میشم عباس رضوی)

#### ديوبندي تحريف نمبر ١٤:

حافظ محمر عمر مدلیقی دیوبندی نے عقیدہ حیات النبی تا تین کے موضوع پر تقاریر کو کتابی صورت میں جمع کر کے ''یادگار خطبات'' کے نام سے تتمبر ۲۰۰۱ء میں شائع کیا۔ اس مجموعہ میں سابق سربراہ سیاہ صحابہ مولوی ضیاء الرحمٰن فاروقی ویوبندی کی ایک تقریر بنام'' حیات امام الانبیاء' شامل ہے جس میں مولوی ضیاء الرحمٰن فاروقی ویوبندی نے مسئلہ حیات النبی پر مہلی ولیل میں بیر حدیث پیش کی۔

الانبياء احياء في قبورهم يصلوك-

"متمام ني قبرول مين زنده بين اورنماز پرھتے ہيں-"

اس صدیث پاک کاماً خذمولوی ضیاء الرحمٰن فاروتی نے مسلم شریف بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی چیلنے ویا ہے کہ اس حدیث کو دنیا کی کوئی طافت ضعیف ثابت کرے۔ پھر کہا کہ اس حدیث کا رتبہ وہ ہے کہ بیروایت پیغیبر تک مرفوع ہے تو اس کا ورجہ نص قطعی کا ہوتا ہے اور اس کہ ان حدیث کا رتبہ وہ ہے کہ بیروایت پیغیبر تک مرفوع ہے تو اس کا ورجہ نص قطعی کا ہوتا ہے اور اس روایت کا افکار کرنا گفر ہے ۔ گویا مولوی ضیاء الرحمٰن فاروقی کے بقول تو وہ تمام مماتی ویو بندی (جو کہا سے حدیث اور عقیدة حیات النبی کے مشکر ہیں ) کا فرمخم ہے ۔ ذیل میں مولوی ضیاء الرحمٰن فاروتی ویو بندی کی تقریر میں سے حیات الا نبیا علیم السلام کے بارے میں بیان کردہ پہلی ویل کا عکس ملاحظہ کریں۔

پنجبروں کی حیات کے بارے میں پہلی دلیل:

ابایک بات یادر کھے۔

حضور عليه السلام كى ايك حديث إوريه عديث مسلم شريف يس ب-مسلم

یے۔ (4) دیو بندی محلّه '' راه سنت' شاره نمبر 5 کے صفحہ 43 پر انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ذیل میں راه سنت میں انکی نقل کردہ حدیث ملاحظہ کریں لکھا ہے کہ

'' حضرت نبی کریم مَنَافِیْمُ نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل میں 27 گروہ ہوئے اور میری امت میں 37 گروہ ہوئے اور میری امت میں 37 گروہ ہول کے سب جہنم میں جائیں گرایک گروہ چنانچ سحابہ کرام نے عرض کیاا ساللہ کے رسول وہ کونسا گروہ ہوگا (جوجہنم میں جائے گا) تو حضور مَنَافِیْمُ نے فرمایا کہ جومیر سے اور میر سے صحابہ کے طریقتہ پر ہوگا' (راہ سنت سنحہ 43 شار و فہر 5)

اس حدیث کفتل کرنے میں دیو بندی نے درج ذیل غلطیاں کی ہیں 
1-72 کو 27 لکھا 73-7 کو 37 لکھا سارسب ہے بردی غلطی یہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان المسلسه قدعالمی علیہ ہم اجمعین اورائے طریقے پر چلنے والوں کو جہنمی کہا السلام صحابہ کرام رضوان المسلسه قدعالمی علیہ ہم اجمعین اورائے طریقے پر چلنے والوں کو جہنمی کہا گیا ہے (نعوذ باللہ) دیو بندی مفتی اعظم ہائمی یا انتظام یہ دیو بندی مجلہ را و کردہ فلط آیات مندرجہ بالا غلط حدیث لکھنے والے دیو بندی مفتی اعظم ہائمی یا انتظام یہ دیو بندی مجلہ را و سنت سمیت اپنے اکابرین کے خلاف بھی لب کشائی کرواے دیو بندی مفتی اہم نے یہ مضمون اس مروحق اور ولی کا لل اعلام عدید کے سات میں اللہ عند پر کیچڑ اور ولی کا لل اعلام کیونکہ اللہ عند پر کیچڑ اچھا لئے کے لیا لکھنے لیک کیونکہ اللہ کے ولی اچھا لئے کے لیا للہ تعالی کا اعلان جنگ ہے۔

شریف بخاری شریف کے بعددوسر نے نمبر کی کتاب ہے۔ جو صدیث میں پطد ہا ہوں اس صدیث کو دنیا کی کوئی طاقت ضعیف ثابت کرے کوئی آیک را ہوں کہ اس صدیث کو دنیا کی کوئی طاقت ضعیف ثابت کرے کوئی آیک راوی ضعیف ثابت کرے اس جلسہ میں سے بیمبری تقریر دیکار ڈ ہور ہی ہے اس کو چینے کے اس کہو کہ بیصدیث جو فاروتی صاحب نے بیان کی ہے اس کو چینے کر کے گئے ہیں اس صدیث کا کوئی آیک راوی ضعیف ثابت کرے آگروہ صدیث نہ ہوتو اس صدیث کا رتب وہ ہے جینے قرآن کی آیت کا حکم نص قطعی ہے اس طرح اس صدیث کا حکم نص قطعی ہے بی عقیدہ ہے ائل سنت کا جب کوئی روایت پنج برتک مرفوع ال جائے تو اس صدیث کا درجہ نص قطعی ہے بی عقیدہ ہے ائل سنت کا جب کوئی روایت پنج برتک مرفوع ال جائے تو اس صدیث کا درجہ نص قطعی کا ہوتا ہے اور اس روایت کا انکار کرنا کفر ہے اس روایت کو یاد کر لیس جو روایت ضعیف ہے وہ اور ہے ہیں آج وہ روایت پیش کر رہا ہوں جس کو وہ ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ صدیث کیا ہے؟

الانبياء احياء في قبورهم يصلون ... تمام ني قبرول من زنده بي ... اور ثماز پڑھتے ہيں۔ اور ثماز پڑھتے ہيں۔ يہ علي عليه کی عديث ہے لفظ تعور ہے ہيں ليكن معنى برا جامع ہے۔ الانبياء احياء كي ني سارت قبرول ميں زنده ہيں. في قبورهم قبرول ميں ني زنده ہيں۔ مي في سروهم قبرول ميں ني زنده ہيں۔ كس نے فرمايا؟ ني عليه السلام نے۔

حضور علی نیست کے فرمایا ... کہتمام انبیاء قبروں میں زندہ ہیں ... یا تو اس حدیث کو کوئی ضعیف ثابت کرے۔ اگر کوئی شخص ضعیف ثابت نہیں کرسکتا تو پھر اس پر ایمان لے آناس طرح فرض ہے جس طرح قرآن پیامیان لے آنافرض ہے۔

الانبياء احياء في قبورهم يصلون وفي رواية يحجل ... يكي رواية يحجل ... يكي رواية يحجل ... يكي روايت به كين يغيبر سارت قبرول مين زنده بين علي المين كافر مان به اورايك اور بات يو منظر حديث بات يا در كيس ... كوكى آدى كم كم مين تواس بات كو مانتا بحى نبين ... تويد منظر حديث موكياناى؟ قرآن كى نصقطى سے تابت موكياناى؟ قرآن كى نصقطى سے تابت كرتا مول ... كريني مرقر إلى زنده بين \_

(یادگارخطبات سخی ۲۵۳ مطبوع مکتبداسلا میر فلیف بن حافظ جی شلع میانوالی)

قار کین کرام مولوی ضیاء الرحمٰن فاروتی دیو بندی کی تقریر کا ایک اقتباس ملاحظ کیا جس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہمولوی ضیاء الرحمٰن فاروتی نے جس صدیت پاک کا حوالہ دیا ہے کہ یہ سلم میں ہے، مسلم شریف تو کجا یہ حال ستہ میں بھی موجو ذہیں بلکہ یہ صدیت پاک مندا بو یعلی وحیات الا نبیاء ازامام بینی وفیرہ کثیر کتب میں موجود ہے۔ لبندا اس صدیث شریف کا ماخذ مسلم شریف تبانا مولوی ضیاء الرحمٰن فاروتی کا صفیہ جھوٹ ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ کہ اس صدیث کے انکار کومولوی ضیاء الرحمٰن فاروتی نے کفر کھا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام مماتی دیو بندی جواس صدیث اور عقیدہ حیات الا نبیاء کے متکر ہیں وہ مولوی ضیاء الرحمٰن فاروتی کے نیز کھیا ۔ دیس افتار میں کا فرہوئے۔ یہ تو تھی اس افتار س پر مختصری گفتگو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی کتاب الرحمٰن فاروتی کے بیک کتاب اللہ سی تی کو نی شدہ ایڈیش کردہ پہلی دلیل کو بالکل اڑا دیا گیا۔ ذیل میں تحریف شدہ ایڈیش کیا گیا ہے۔ ذیل میں تحریف شدہ ایڈیش کیا گیا میکن کیا کیا کہا کو پہلی دلیل بنا کر چیش کیا گیا ہے۔ ذیل میں تحریف شدہ ایڈیش کیا گیا ہے۔ ذیل میں تحریف شدہ ایڈیش کیا گیا ہے۔ ذیل میں تحریف شدہ ایڈیش کیا گیا میا مظامریں۔

نی ﷺ کی حیات کے بارے میں پہلی ولیل:

بخاری شریف کی روایت ہے ... حضور علیہ فرماتے ہیں۔ وفات کے وقت کہ عاکشہ فرماتے ہیں۔ وفات کے وقت کہ عاکشہ اندر جو جمھے زہر دیا گیا تھا... اس زہر کی وجہ آج میری شاہ رگ کے ماتھ واقع ہورہی ہے۔ پیغیمر کو جوزہر میدو یوں نے جیبر میں ویا ہے ... نبی علیہ فرماتے ہیں کہ اس زہر کا اثر آج میں محسوں کر مہوں یں۔ اوراس زہر کے ساتھ میری موت واقع ہورہی ہے۔

یہ بخاری شریف کی حدیث ہے...اور حضرت عائشہ سے روایت ہے۔اس روایت میں کوئی شک ہے۔ (نہیں)

جب بدروایت صحیح ہے ... اس کا مطلب ہے کہ پیغیبر کی وفات زہر کے ساتھ مولی ... اور زہر کے ساتھ جوموت آئے وہ موت ہوتی ہے شہادت کی۔ اور شہید کو قرآن

جبد زبیرعلی زئی غیرمقلد و ہائی نے اس کے خلاف لکھا کہ حضور علیدالصلوۃ والسلام سے اس بارے میں صراحاً مجربیمی ابت نہیں۔

نیزمشہور وہابی مولوی احسان النی ظہیر کے استاذ مولوی ابوالبرکات احمد غیرمقلد وہابی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ ہے بھی ایام قربانی کے متعلق سوال ہوا۔ ذیل میں سوال اور جواب ملاحظہ کریں جس میں چو تھے دن قربانی کرنے کوخلاف سنت کہا گیا ہے۔

موال: ایک آدی اس حدیث برعمل کرتے ہوئے جان ہو جھ کر قربانی چو تھے دن کرتا۔

(حدیث) من تعسك بسنتی عند، فساد امتی فله اجر ماته شهیدند. تو کیاوه اجرعظیم کاستخق ہوگا پائیس وضاحت فرمائیس - (سائل ظهیراحمرظهیر)

جواب: اس آ دمی کاعمل نبی تالیز کم سے خلاف ہے اس کوتھوڑ ااجر ملے گا۔ ( فٹاوی بر کا تنیہ صفحہ ۲۷۸، مطبوعہ جامعہ اسلامیہ تحلّہ گلشن آ باد گوجرانوالہ )

بی جواب میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسر ے اور چوتھے دن مجھی بھی قربانی نہیں کی لہٰذایہ آپ کی سنت نہیں ہے اور مردہ سنت کوزندہ کرنے والی بات غلط ہے اور جا ہلوں والی بات ہے جس کے پیچھے کوئی ولیل نہیں ہے۔'' (الراقم ابوالبرکات احمہ)

( فناوى بركاتيه صغيه ٢٤٨ ، مطبوعه جامعداسلامية خليفتن آباد كوجرانواله )

اس اقتباس ہے بھی غیر مقلد وہائی مولوی عبدالغفار محمدی سمیت ان وہا بیول کے اس موقف کی تر دید ہوتی ہے کہ چار دن قربانی رسول اللہ تُلَقِیٰ کے ثابت ہے۔

#### تضادنمبر٢٩:

غیر مقلد و با بی حضرات نماز جناز ه میس تمام تکبیرات پررفیع الیدین کرتے ہیں۔ ذیل میں ان کا سیہ موقف ملاحظہ کریں اور غیر مقلد و بابی مولوی کی کتاب صلوٰ قالر سول مولوی غلام مصطفیٰ ظهیرامن پوری کے فوائد و تعلق ہے شاکع ہوئی۔ اس کتاب میں غیر مقلد و بابی مولوی نے لکھا ہے کہ نماز جناز ہ کی '' ہرتکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے۔'' (صلوٰ قالرسول صفحہ الله مطبوعہ نعمانی کتب خاندار دو بازار لا ہور)

جبکہ اس کے برخلاف غیر مقلد مولوی مختار احد ندوی نے اپنی کتاب ' صلوٰ قالنبی'' میں لکھا ہے کہ ' جنازہ میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ تکبیرات میں رفع البدین کرنامسنون نہیں ہے کیونکہ رسول الله صلی اللہ

مليه وسلم سے بقيد تين تكبيرول ميں رفع اليدين كرنا خابت نبيل، (صلوة النبي، حصد ١٣٩ مطبوعدالنور اكبيرى كمنته نعمانيه بلاك ١٩، سر كودها)

قارئین آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک غیر مقلد و بابی مولوی کہدر ہاہے کہ نماز جنازہ کی ہر تجبیر کے ساتھ رفع البدین کومنون ساتھ رفع البدین کومنون کہتا ہے۔ فقہا پر اعتراضات کرنے والے و بابی بتائیں کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کس کا موقف غلط ہے؟

#### تشادنمبر ۳۰:

اس اقتباس میں مولوی اساعیل وہلوی نے کہا ہے کہ عصمت اور حفاظت ایک ہی چیز ہے صرف اوب کی وجہ سے اب اولیاء کو معصوم نہیں محفوظ کہتے ہیں حالا نکہ حقیقت میں بدایک ہی چیز ہے۔

اپنی دوسری کتاب صراط متنقیم میں بھی عصمت کے متعلق مولوی اساعیل دبلوی نے لکھا ہے کہ 'نین نہ بھتا کہ باطنی وحی اور حکمت اور وجاہت اور عصمت کو غیر انبیاء کے واسطے ثابت کرنا خلاف سنت اور الشراع بدعت کی جنس ہے ہاں واسطے کہ ان امور میں ہے بہت ہا مور حضرت رسول کریم ٹی تیونم کی سند الشراع بدعت کی جنس ہے ہاں واسطے کہ ان امور میں ہے بہت ہے امور حضرت رسول کریم ٹی تیونم کی سند اللہ اللہ میں حابہ کہار کے مناقب میں واروہ وسے ہیں ۔'' (صراط متنقیم ،صفحہ کے ،مطبوعہ اسلامی اکیڈمی، اردوباز ارلا ہور)

اس اقتباس میں موادی محمد اساعیل دہلوی نے عصمت کوغیر انبیاء کے لیے بھی نابت مان لیالیکن کیا گئے کہ دہا بیوں کے جدامجد ابن تیمیہ نے اپنی کتاب' اصحاب صفداور نصوف کی حقیقت' میں اساعیل

د بلوی کے نظریہ کارد کیا ہے۔ ملاحظہ کریں امام الو بابیدا بن تیمیہ لکھتا ہے کہ 'اسی طرح مشائخ میں غلو کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ولی محفوظ ہے اور نبی معصوم صرف لفظ کا اختلاف ہے ورند معنی ایک ہیں۔' (اصحاب صفہ صفح ۲۲۲ ، مترجم مولوی عبد الرزاق بلیح آبادی ، مطبوعہ مکتبہ السّلفیہ شیش محل روڈ لا ہور)

ابان تیمیہ کا ندگورہ بالا اقتباس مولوی اساعیل دبلوی کی کتاب ''منصب امامت'' اور''صراط مستفقیم'' کارد ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ جوادلیاء کو محفوظ اور انبیاء کو معصوم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف الفاظ کا فرق ہے باتی معنی ان کا ایک ہی ہے وہ غالی ہیں۔ لبندا ابن تیمیہ کے فتو کی کی رُوے تا بت ہوا کہ مولوی اساعیل دبلوی غالی تھا۔ اب فیصلہ وہا ہوں کو کرنا ہے کہ ان دونوں اماموں میں ہے کون سچا ہے اور کون جوٹا؟

444

# قارئين كلمة ق كے ليے خوشخرى

کلہ حق کے قارئین کے ان قارئین کے لیے ایک عظیم خوشنجری ہیہ ہے کہ کلیہ حق شارہ نمبر 1 تا4 کا مجموعہ کیجا شائع کردیا گیا ہے اس مجموعہ کودرج ذیل مکتبوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے مکتوبہ رضویہ فیروز شاہ سٹریٹ گاڑی کھانہ بالقائل شفیع مال آرام باغ نزد ایم اے جناح روؤ کراچی مون نمبر: 22627897 وفن نمبر: 22627897 میں جاسل کیا جاسکتا ہے مون نمبر: 22627897 میں جاسل کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اہلسنت کے ہر قریبی بک سٹال سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے

## مولا نامحر شنراد قادری ترابی کی عقائد،اصلاح،سائنس،فقه،سیاست اورسیرت پرتصانیف

# مولانا محمد شهزاد قادري ترابي

كى عقائد، اصلاح سائنس، فقد، سياست اورسيرت يرتصانيف

| 110:4  | 225= نات=            | صراط الابرار=اسلاى عقائد ير 137 موالات كقرآن وحديث كى روثى يس جوابات           | -1  |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 100 -4 | منات=150             | محابدرام ك هائية = شيعد ك 58 اعرز اضات ،قر آن وحديث كى روشى ش جوابات           | -2  |
| 120-4  | صفات=200             | سنت مصلق اورجد يدسائن = حضوم الله ك 111 سنتول يرجد يدسائني تحتيق               | _3  |
| 160:4  | 224==160             | كر واع = اخبارى جوقوں كة ريع بدند بيول برايك واعتر اضات قائم ك ك يوس           | -4  |
| 100:24 | مان==150             | وكدورداور ياريول كاعلاج=قرآنى آيات اوردعاؤل كوريد 400روعانى علاج               | _5  |
| 250:4  | صفحات=450            | شریعت محدی کے بزار سائل=ایک بزار فتی سائل کا آسان زبان ش ط                     | _6  |
| 40:44  | مخات=100             | قرآن جيداورسوعقائد=سوے ذائدقرآنى آيات عقائدالسدے كافبوت                        | _7  |
| 140:4  | صفات=280             | اسلام اورسیاست=اسلای سیاست اورغیراسلای سیاست مین فرق                           | _8  |
| 90:4   | صفحات=135            | مظلوم كأ نسو=جهاد كمعنى مفهوم اقسام شرا تطاور مجابدين كى داستان                | _9  |
| 90:4   | صفحات=160            | كلمطيب (تشريح)= كلمطيب كم بر برافظ كم مصل تشريح اورتقابل اديان                 | -10 |
| 100:4  | منحات=105            | رسائل ترابية =بسنت كى حقيقت، ويلنائن ۋے كيا ہے؟ اپريل فول اور كھيل كود كا دكام | _11 |
| 40:4   | صفحات=80             | شادى كاتحفه= فكاح كامفهوم اورطريقداورميان بيوى كحقوق                           | _12 |
| 90:44  | صفحات=160            | شرك وبدعت كياب؟=شرك وبدعت كي مفصل تعريف                                        | -13 |
| 40:4   | صفحات=80             | فسادى بري = دعاؤل كي تبوليت بن ركاوث كامباب ادراماديث                          | -14 |
| 50:4   | صفحات=80             | ہم نادک کے بیجے اواکری = فتری روثن علی بدندہ بام کے بیجے ناز پر صن کا عم       | _15 |
| 300:4  | مان=650<br>سانات=650 | عجاج سنداورعقا كرابلسدى = المستع كروسة الدعقا كدكا اجاديث سع فيوت              | -16 |
| 150-4  | مل == 300            | قرآن مجيد عوار موها ج=قرآن مجيد كآيات ادر موراق عي يشافيول كاهلاج              | -17 |
| 100:4  | سنا==130             | جالا ندرومات كفلاف المام احمد رضاخان محدث بريلوى عليه الرحمد ك 100 فتو         | -18 |
| 140-4  | 225== الحات          | اللي حعرت اورسائني تحقيق=امام احدرضا كاعلف اتسام كي جيزون يرفاطا وتحقيق        | _19 |